

صدرالشربعه بدرالطريقه حضرت علامه مولا نامفتى محمدامجدعلى اعظمي عليه رحمة الله الغني

پيشش مجلس: **المدينة العلمية** (دعوت اسلامی) شعبة تخ تنج

، مكتبة المدينه باب المدينه كراچى فقه حفی کی عالم بنانے والی مایہ ناز کتاب

## بهارِشر لعبث (تخ ت شده) حصر مفتم (8)

صدرالشريعيه بدرالطريقيه حضرت علآ مهمفتى محمدامجدعلى اعظمي عليدحمة الثدالقوي

مصنّف

پیشش مجلس: **المدینة العلمیة** (دعوتِ اسلامی) (شعبهٔ تخریج)

E-mail: ilmia26@yahoo.com

، م مكتبة المدينه باب المدينه كراچى (لصلاة ولانسلا) حنيك يا رمول لالله وحتى لائك ولصحا بك يا حبيب لالله

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : بهارشريعت حصه شتم (8)

مصنف : صدرالشريعيه مولانامفتي محمدامجه على عظيمي عليه رحمة الله القوى

ترتيب، شهيل وتخ ت ج مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

(شعبة تخريج)

سن طباعت : المؤوالقعدة الحوام و٢٣ إه، بمطابق 13 نومبر 2008ء

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينة محلَّه سودا كران يراني سبزي مندَّى باب المدينة ،كرا جي

:

#### مكتبةالمدينه كى شاخير

مكتبة المدينه شهيد متحدكهارادر،كراجي

مكتبة المدينة دربارماركيث تنج بخش رود مركز الاولياء لاجور

مكتبة المدينه اصغرال رود نزدعيدگاه، راوليندى

مكتبة المدينة الين يوربازار ،سروارآباو (فيصل آباد)

مكتبة المدينة نزديبيل والى مسجداندرون بوبر كيث مدينة الاولياءملتان

مكتبة المدينه جهوكي همي ميررآباد

مكتبة المدينه چوكشهيدال مير بوركشمير

E.mail:ilmia26yahoo.com

www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویہ (تغریج شدہ)کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

#### یاد داشت

( دورانِ مطالعه ضرورتاً اندُرلائن سيجيِّ ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوٹ فرما ليجيِّه \_ إِنْ شَآءَ اللَّه عزوجاعلم ميں ترقي ہوگي )

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

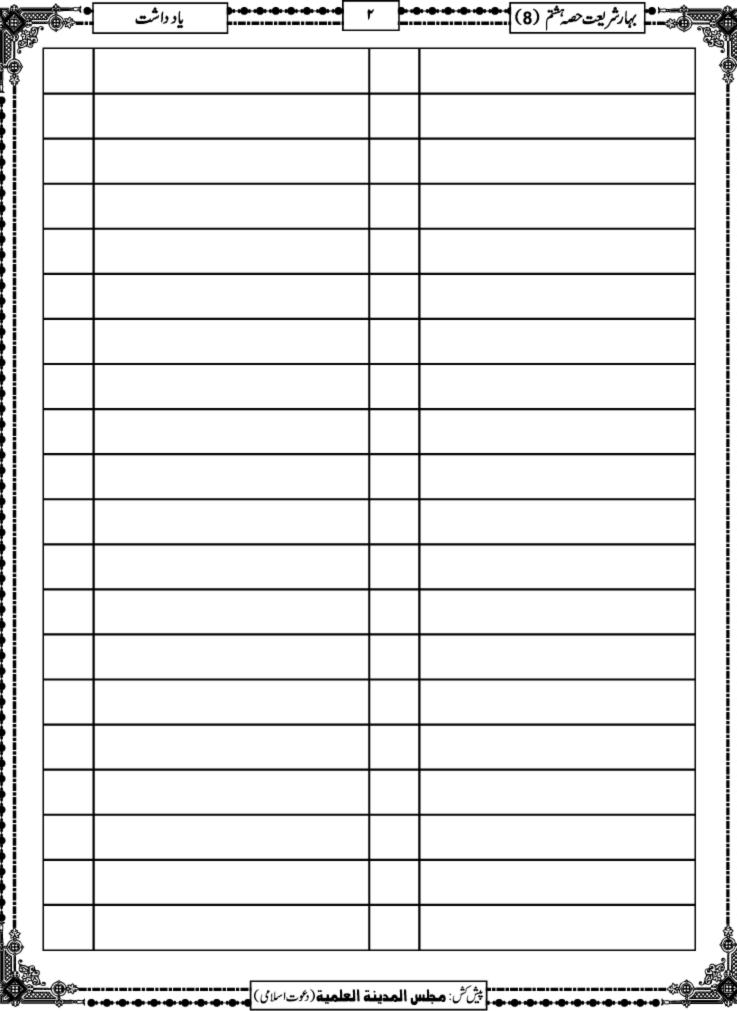

بهارشر بعت حصة فتم (8)

··• /

ٱڵڂٙڡؙۮؙۑڐؗۼۯؾؚٵڶۼڶؠؽڹؘۏٳڶڞۧڵۅ۫ڰؙۘۘٷٳڶۺۜڵٲڡؙۼڮڛٙؾۑٳڶڡؙۯٚڛٙڸؽڹ ٳٙڡۜٵڹؘٷۮؙڣٳٮڵۼؚڡؚڹٙٳڶۺؿڟۣڹٳڷڗٙڿؿۼڔۣ۫ڣڞؚۅٳٮڵۼٳڶڒۧڂؠ۠ڹٳڗڒڿؿڿ

"عالِم بنانے والی کتاب" کے 17 حروف کی نبت ہے" بھار شریعت" کو پڑھنے کہ 17 نتیں

از: شيخ طريقت امير إبلسنت بانئ دعوت اسلامي حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد الياس عطار قادري رضوى دامت بركاتهم العاليه

فرمان مصطفى الله تعالى عليه والهوسلم: نِيَّةُ الْمُؤمِنِ خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. ترجمه: "مسلمان كى نيت اس كمل سي بهتر ب-"

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٢٤ ٥٥، ج٦، ص١٨٥)

**دومد نی پھول**: (۱) بغیراحچی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ (۲) جتنی احچی نیتیں زیادہ ،اتنا ثواب بھی زیادہ۔

ين المنطق إخلاص كے ساتھ مسائل سيكھ كريضائے اللي عَزَّوَ جَل كاحقدار بنول گا۔

🚣 ثنى الوسع إس كا باؤ شواور

🕰 أُ قبله رُومطالَعه كروں گا۔

ہدیکی اس کےمطالعے کے ذریعے فرض علوم سیکھوں گا۔

🧘 🕯 شرعی مسائل سیکھوں گا۔

مِنْ اللهِ عَمِينَ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ ال

ترجمهٔ كنزالايمان: '' تواب لوگونلم والول سے پوچھوا گرتمہیں علم نہیں'' پڑمل كرتے ہوئے علاء سے رجوع كروں گا۔

كَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصّرورة خاص خاص مقامات پراندُ رلائن كرول گا۔

ﷺ (ذاتی ننے کے) یا د داشت والے صفحہ پر ضروری نکات کھوں گا۔

کے اُس کے جس مسئلے میں دشواری ہوگی اُس کو بار بار پڑھوں گا۔

کی جرعمل کرتار ہوں گا۔

كالم جونبين جانة اخيس سكھاؤں گا۔

كيا جوعكم ميں برابر ہوگا اس ہے مسائل ميں تكرار كروں گا۔

المنظمائ هذا المحمول گا۔

كَ وَمِرول كويه كتاب برام صنح كى ترغيب دلا وُل گا۔

هِيْ ﴿ كُمَازَكُمُ ١٢عدد ياحسبِ توفيق ) بيه كتاب خريد كردوسروں كو تحفة ً دوں گا۔

اس كتاب كے مُطالعه كا ثواب سارى المت كو إيسال كروں گا۔

💥 🖺 كتابت وغيره مين شرعى غلطى ملى تو ناشِر ين كومطلع كرون گا۔

طالب شم مديند بقيح ومففرت و بحساب بخسالفردوس بخسالفردوس بنسآ قاكالإدس

٦ ربيع الغوث <u>١٤٢٧</u> هـ

#### •••• تعارف المد

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

### المدينة العلمية

از: شخ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مهمولانا ابوبلال محمدالیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت بریاتم العالیہ النہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیخ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیرسیاس السنّت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعزم مصمّم رکھتی ہے، تحریک '' وعوتِ اسلامی' نیکی کی دعوت، إحیائے سنّت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعزم مصمّم رکھتی ہے، این تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سر انجام دینے کے لئے معمد و مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس ''المدینة العلمیة '' بھی ہے جو وعوتِ اسلامی کے عکماء ومُفتیانِ کرام کَشَرَ هُمُ اللّهُ تعالیٰ پر شمّل ہے، جس نے خالص علمی جھیتے ہیں:

- (۱) شعبهٔ کتُب اعلیم ت رحهٔ الله تعالی علیه (۲) شعبهٔ تراجم کتب (۳) شعبهٔ درسی کُتُب
  - (۴) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۵) شعبهٔ تفتیشِ کُتُب (۲) شعبهٔ تخریج

"المحدیدة العلمیة" كی اوّلین ترجیح سركار اعلی صر تام المسنّت، ظیم المرّ کت، عظیم المرّ بت، پروانه شمع رسالت، مُجِدِّ دِدین ومِلَّت، حامی سنّت، مائی پدعت، عالم شَرِیعُت، پیرِ طریقت، باعثِ خیر و برّ کت، حضرتِ علّا مه موللینا الحاج الحافظ القاری الشّاه اما اسم احدر ضاخان عکیهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن کی رَّر ال ماید تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الموسع سَهُل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی جیقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرما ئیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گئب کا خود بھی مطالعہ فرما ئیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عزوج " وعوتِ اسلامی" کی تمام مجالس بَشُمُول "السعدینة العلمیة" كودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعملِ خیر كوزیورِ إخلاص ہے آراستہ فر ماكر دونوں جہاں كی بھلائی كاسب بنائے ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہادت، جت البقیع میں مدفن اور جت الفردوس میں جگہ نصیب فر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم



رمضان المبارك ۴۲۵ماھ

## پہلےاسے پڑھ کیجئے

## مينه عينه اسلامي بها ئيو!

بعض شرعی احکام وہ ہیں جن کاتعلق ایمان اورعقا ئدہے ہوتا ہے جیسے تو حید، رسالت، نبوت، جنت، دوزخ،حشر، وغیرہ بعض کاعبادات سے مثلاً نماز ،روزہ ،ز کو ۃ اور حج جبکہ بعض شرعی احکام ایسے ہیں جن کاتعلق معاملات سے ہے جیسے خرید وفروخت اور نکاح وطلاق کےمسائل وغیرہ، چنانچہ جس طرح ایمان وعقا ئداور عبادات کےمسائل کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح معاملات کاسکیصنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر معاملات خدا ور سول عزوجل وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم کے حُکم کے موافق کیے جائیں توباعثِ خیر و برکت اور ثواب ہے ورنہ گناہ اور سببِ ہلاکت وعذاب، لہذا اسی ضرورت کے پیش نظر بہار شریعت کا آ ٹھواں حصہ جومعاملات میں سے ایک انتہائی نازک اوراہم ترین موضوع''طلاق''اوراس سے متعلقہ مسائل پرمشتمل ہے آپ کی خدمت میں پیش ہےجس میں ایسے مسائل کا بیان ہے جن کا سیھنا نہا بت ضروری ہے، طلاق کے مسائل کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک نے بھی کئی جگداس موضوع کے پراحکامات ارشاد فرمائے ہیں چنانچدایک جگد الله عز وجل فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَـلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَامُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ \* وَلاتُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًالِّيَتُعَتَدُوا ۚ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدُظَلَمَ نَفُسَهُ ۚ وَلَاتَتَّخِذُوا آينتِ اللَّهِ هُزُوا ۚ ﴾ (ب٢، البقرة: ٢٣١) تـرجمهُ كنز الايسمان: اور جبتم عورتوں كوطلاق دواوران كى ميعادآ لگےتواس وقت تك يا بھلائى كےساتھ روك لويانكوئى كےساتھ چھوڑ دواور انھيں ضرر دینے کے لئے رو کنانہ ہو کہ حدسے بڑھوا ورجوا بیا کرے وہ اپناہی نقصان کرتا ہے،اوراللہ کی آیتوں کو شطھانہ بنالو۔

مخضو مرِيُرنور، شافِع يومُ النَّشُور صلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم نے بھی احاد يثِ مباركه كی صورت ميں طلاق كے بهت سے مسائل كى تعليم ارشاد فرمائى ہے چنانچە ايك جگه ارشاد فرمايا: ابغض السحىلال الىي الىلسە تعالىي الطلاق يعنى: حلال اشياء میں سے طلاق اللہ تعالی کوسب سے زیادہ تا پسندیدہ ہے۔ (سنن ابو داؤ د،الحدیث ۲۱۷۸، ۲۰، ۲۰، ۳۷۰)

بهارشریعت کی افادیت واہمیت کے پیشِ نظر تبلیغِ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک" دعموت اسلامی" کی مجلس 'السمد يسنة العلمية ''ف استخ تج كساته يورى آن بان سے مرحله وارشائع كرنے كاجوعزم كيا تھا،اس ميس کامیابیوں کاسفرجاری ہے۔اس سلسلے میں "بھسار شریعیت" پہلی جلد (حصہ 1 تا6)،ساتواں حصہ (7)اور سولہواں حصه (16)" مكتبة المدينة "سي شائع موكر علماء كرام وعوام سي دادو تحسين يا يكي بير. الحمد لله على ذلك .اب اس كا آٹھوال حصہ پیش خدمت ہے میہ حصد طلاق کے احکام پر مشتل ہے۔ اس حصہ میں تقریباً 26 آیاتِ قرانیہ، 35 احادیث اور

761مسائل کاذ کرہے۔

اس دور میں مسلمانوں کی حالت مسائل شرعیہ کے اعتبار سے بہت ہی نا گفتہ بہہے روز مرہ کے ضروری مسائل سے بھی بہت حد تک دوری ہو چکی ہے۔طلاق سے متعلق احکام شریعت معلوم کرنے کے لیے اس حصے کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ دعاہے کہاللہ تعالیٰ اس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نفع بخش بنائے!اور ہمیں اس کے بقیہ تمام حصوں کوبھی مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم

اس مصے پہمی مجلس "المدینہ العلمیہ" کے "شعبہ تخریج" کے مَدَ نی علاء نے انتھک کوششیں کی ہیں،جس کا اندازہ ذیل میں دی گئی کام کی تفصیل سے لگایا جاسکتا ہے:

- 📭 ..... احادیث اور مسائل فقهیه کے حوالہ جات کی اصل عربی کتب سے مقدور بھر تخر ہے گی گئی ہے۔
- 🗗 ...... آیاتِ قِرآ نیدکو منقش بر میکٹ ﴿ ﴾، کتابول کے نام اور دیگراہم عبارات Inverted Comma**s**"" سے واضح کیا گیاہے۔
  - قدیم رسم الخط کوشی الا مکان بر قرار رکھنے کی کوشش کی گئے ہے۔
- 🗗 ..... جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ''صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم'' اور اللّٰہ عزوجل کے نام کے ساتھ ''عزوجل''لکھاہوانہیں تھاوہاں بریکٹ میںاسا نداز میں (عزوجل)، (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- ..... ہرحدیث دمسکنٹی سطر سے شروع کرنے کا التزام کیا گیا ہے اورعوام وخواص کی سہولت کے لئے ہرمسکے پرنمبرلگانے کا بھیاہتمام کیا گیاہے۔
- سیر سے والوں کی آسانی کے لئے اس حصہ کے شروع میں حروف جبی کے اعتبار سے حلِّ لغت کی ایک فہرست کا اہتمام کیا گیا ہے جسے تیار کرنے کے لئے لغت کی مختلف کتب کاسہارالیا گیاہے اوراس بات کو پیش نظر رکھا گیاہے کہ اگر لفظ کا تعلق براہ راست قرآن یاک سے تھاتواس کومختلف تفاسیر کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی، براہِ راست حدیث پاک کے ساتھ تعلق ہونے کی صورت میں حتی الامکان احادیث کی شروحات کومدنظر رکھا گیااور فقہ کے ساتھ تعلق کی بنایر حتی المقدور فقہ کی کتب سے استفادہ کیا گیاہے۔چندمقامات پرعبارت کی تسہیل (یعنی آسانی) کے لئے مشکل الفاظ کے معانی حاشیے میں لکھ دیئے گئے ہیں تا کھیجے مسئلہ ذہن شین ہوجائے اور کسی شم کی البحص باقی ندرہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علاء کرام دامت فیوضیہ سے **رابطہ س**جتے۔ 🗗 ..... اس حصد میں جہاں جہاں فقہی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں،ان کوایک جگدا کٹھابیان کر دیا گیاہے۔اس سلسلے میں حتی

المقدور کوشش کی گئی ہے کہا گراس اصطلاح کی وضاحت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوداسی جگہہ یا بہارشر بعت کے کسی دوسر بے مقام بركي ہوتواسى كوحتى المقدور آسان الفاظ ميں ذكر كيا گياہے اور اگر كسى اصطلاح كى تعريف بہارِشريعت ميں نہيں ملى تو دوسرى معتبر کتابوں سے عام فہم اور باحوالہ اصطلاحات ذکر کردی گئی ہیں۔علاوہ ازیں اس حصہ میں جومشکل اعلام (مخلف چیزوں کے نام) مذکور ہیں لغت کی مختلف کتب سے تلاش کر کے ان کو بھی آ سان انداز میں اصطلاحات کے آخر میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

- ہے....علائے کرام سے مشورے کے بعد صفحہ نمچر,153,122,106,75,70,47,25 پر مسائل کی تصبح ، ترجیح ، توضیح اورتطبیق کی غرض سے حاشیہ بھی دیا گیاہے۔
  - ◙ ..... مصنف کےحواشی وغیرہ کو اسی صفحہ پرنقل کر دیااور حسب سابق۲امنہ بھی لکھ دیا ہے۔
- 🐠 ..... مکرر بروف ریڈنگ کی گئی ہے، مکتبہ رضوبہ آ رام باغ، باب المدینہ کراچی کے مطبوعہ نسخہ کو معیار بنا کر مذکورہ خدمات سرانجام دی گئی ہیں، جو درحقیقت ہندوستان سے طبع شدہ قدیم نسخہ کاعکس ہے کیکن صرف اسی پر انحصار نہیں کیا گیا بلکہ دیگرشائع کردہ شخوں ہے بھی مدد لی گئی ہے۔
- 🕕 ..... آخر میں مآخذ ومراجع کی فہرست ،مصنفین ومؤلفین کے ناموں ،ان کی سنِ وفات اورمطابع کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے۔ اس کام میں آپ کو جوخو بیاں دکھائی ویں وہ اللہ عزوجل کی عطاءاس کے بیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم، علاء كرام رحم الله تعالى بالخصوص شيخ طريقت اميرا ملسنّت باني وعوت اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محمد الياس عطار** قا دري مظله العالى کے فیض سے ہیں اور جو خامیاں نظر آئیں ان میں یقیناً ہماری کوتا ہی کو دخل ہے۔قارئین خصوصاً علاء کرام دامت نیونہم سے گزارش ہے کہاس کتاب کے معیار کومزید بہتر بنانے کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آ راءاور تجاویز سے تحریری طور پرمطلع فرمائیں۔

الله تعالى سے دعاہے كنميں ابن اصلاح كے لئے شخ طريقت امير البسنّت بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد البیاس عطارقادری مظلاندال کے عطاکردہ مدنی انعامات بیمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے کے 3دن،12دن،30دن اور12ماہ کے لئے عاشقانِ رسول کے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطافر مائے اوردعوت اسلامى كى تمام مجالس بشمول مجلس "المدينة العلمية" كودن يجيبوي رات چبيسوير قى عطافرمائـ

آمين بجاه النبي الامين صلّى الله تعالى عليه وآله واصحابه وبارك وسلم!

شعبه تخريج (مجلس المدينة العلمية)

☆.....☆.....☆

### حصه هشتم(8) کی اصطلاحات

| وہ خص جواپی بیوی کواپنے تر کہ سے محروم کرنے کے لئے مرض الموت میں طلاق دے دے۔           | فارّ بالطلاق   | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| (ماخوذ ازردالحتار،ج۵،ص۸)                                                               |                |   |
| سى مرض كے مرض الموت ہونے كے ليے دوباتيں شرط ہيں۔ ايك بيك اس مرض ميں خوف ہلاك           | مَرضُ الُموت   | 2 |
| واندیش موت قوت وغلب کے ساتھ ہو، دوم یہ کہ اس غلبہ خوف کی حالت میں اس کے ساتھ موت       |                |   |
| متصل ہوا گرچاس مرض سے نہ مرے ہموت کا سبب کوئی اور ہوجائے۔                              |                |   |
| (ماخوذ از فمآوی رضویی، ج۲۵، ص ۵۵۷)                                                     |                |   |
| وہ خص جود وسرے کے قت میں اس کی اجازت کے بغیر عمل دخل کرے۔                              | فضولى          | 3 |
| (ماخوذاز بهارشر بعت حصه ااص ۱۰۷)                                                       |                |   |
| مرض الموت میں زوجہ کی جانب سے مردوعورت میں تفریق واقع ہو، تا کہاس کا شوہراس کے         | فارّه          | 4 |
| تر کہ ہے محروم ہوجائے الیی عورت کوفارّہ کہتے ہیں۔ (ماخوذ ازر دالمحتار،ج۵ہس۸)           |                |   |
| دوسوسترتو کے کا ہوتا ہے۔ (فآوی رضویہ، ج٠١،٩٥٢)                                         | صاع            | 5 |
| صاع آٹھ رِطل کا ہوتا ہے۔ (قاوی امجدیہ، ج ام ۳۸۴)                                       |                |   |
| تقریباً چارکلوایک سوگرام کا ہوتا ہے۔ (ماخوذ حاشیہ ازر فیق الحرمین ،ص ۲۲۸)              |                |   |
| وہ عورت جوالی عمر کو پہنچ جائے کہ اب اسے چیف نہیں آئے گا۔ (ماخوذ بہار شریعت حصہ ۸ص۱۰۸) | آ ئىہ          | 6 |
| جس عورت کورجعی طلاق دی ہوعدت کے اندراسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔                   | رَبْعَتْ       | 7 |
| (بهارشریعت،حصه۸،۳۲۳)                                                                   |                |   |
| میاں بیوی کاکسی جگداس طرح جمع ہونا کہ جماع سے کوئی چیز مانع نہ ہو۔                     | خُلوت ِصحِحه   | 8 |
| (تفصیل کے لیےدیکھیے بہارشریعت حصد کا ۲۸)                                               |                |   |
| قریبی رشتہ دار،اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جونہ تواصحاب فرائض میں سے ہیں اورنہ ہی       | ذَوى الارُ حام | 9 |
| عصبات میں سے ہیں۔ (تفصیل کے لیےد کیھئے بہارشریعت،حصہ،۲،ص ۲۷)                           |                |   |

| (8) محمد معمد اصطلاحات                                                                                                                           | بهارشر بعت حصة فتم ( |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| وہ طلاق جس کی وجہ سے عورت مرد کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔<br>(ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۸،۹۰۸)                                                     | طلاق بائن            | 10 |
| وہ طلاق جس میں عورت عدت کے گزرنے پر نکاح سے باہر ہو۔<br>(ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۸،ص ۲)                                                            | طلاق رَجعی           | 11 |
| وہ مہرجس کے لئے کوئی میعادمقرر ہو۔ (بہارشریعت حصد کے ۵۷ پرمہر کی اقسام ملاحظ فرمائیں)                                                            | مُهرموَجل            | 12 |
| نکاح زائل ہونے یاشبہ کاح کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اورایک زمانہ تک انتظار کرنا                                                           | عِدّت                | 13 |
| عدت ہے۔ (بہارشریعت،حصہ ۸،ص ۱۲۸)                                                                                                                  |                      | Ш  |
| بالغة عورت کے آگے کے مقام سے بیاری کی وجہ سے جوخون نکلتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔                                                                | إستحاضه              | 14 |
| (تفصیل کے لیے مطالعہ فرمائیں بہارشریعت،جاہمااے اسا اسے۔<br>ایسا نکاح جس میں نکاح صحیح کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو نکاح فاسد ہے۔ | نکاح فاسد            | 15 |
| جیسے گواہوں کے بغیر نکاح کرنا۔ (ردالحتار،ج۵،ص۳۳)                                                                                                 |                      |    |
| و و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                         | مُرتد                | 16 |
| کلمہ کفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ یو ہیں بعض افعال بھی ایسے ہیں جن کے کرنے                                                         |                      |    |
| سے کا فر ہوجا تا ہے مثلاً بت کو سجدہ کرنا مصحف شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔                                                                  |                      |    |
| (تفصیل کے لیےمطالعہ فرمائیں بہارشریعت،حصہ ہی ۱۹۳۳)                                                                                               | ,                    | Ш  |
| وہ ملک جہاں مبھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی یا ہوئی اور پھرالیی غیرقوم کا تسلُّط ہوگیا جس نے                                                           | دَارُالُحُر ب        | 17 |
| شعائر اسلام مثل جمعه وعيدين واذان واقامت وجماعت يك كُنت الماديئ اورشعائر كفر جارى                                                                |                      |    |
| کردیئے ،اورکوئی شخص اَمان اول پرباقی نہ رہے اوروہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں                                                                |                      |    |
| گھری ہوئی نہیں تووہ دارالحرب ہے۔ (ماخوذاز فقادی رضویہ، ج۲اب ۳۱۷وج ۱۲ میں ۳۲۷)                                                                    |                      |    |
| وہ ملک ہے کہ فی الحال اس میں اسلامی سلطنت ہویا ابنہیں تو پہلے تھی اور غیر مسلم بادشاہ نے                                                         | دا ژالِا سلام        | 18 |
| اس میں شعائر اسلام مثل جعه وعیدین واذان واقامت وجماعت باقی رکھے ہوں تووہ                                                                         |                      |    |
| دارالاسلام ہے۔ (قاوی رضویہ ج ۱۲م ۳۶۷)                                                                                                            |                      |    |

| (8) محمد معمد المطلاحات                                                                     | بهارشر بعت حصة هم ( |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---|
| شوہرکا پیشم کھانا کہ عورت سے قربت نہ کرے گایا چارمہینے قربت نہ کرے گا۔                      | ιξi                 | 19 | 5 |
| (ببارشر بعت، حصه ۸، ۲۵)                                                                     |                     |    |   |
| ایساایلاجس میں چارمہینے کی قید ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت،حصہ ۸،ص ۷۷)                         | إيلائے مؤقت         | 20 |   |
| ايساايلاجس ميں چارمہينے کی قيد نه ہو۔ (ماخوذ از بہارشر يعت، حصه ۸ م ۲۷)                     | إيلائےمُؤتِد        | 21 |   |
| تعلق کے معنے یہ ہیں کہ سی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے۔                  | تُغلِيق             | 22 |   |
| (بهارشر بیت،حصه ۸، ۳۳)                                                                      |                     |    |   |
| قتم،اصطلاح میں کسی کام کے کرنے بانہ کرنے پر پختدارادہ کرنے کویمین کہتے ہیں۔                 | ئيمين               | 23 |   |
| (ورمی ر، چ ۵ می ۴۸۸)                                                                        |                     |    |   |
| ا پنی زوجہ یااس کے سی جزوشائع یا ایسے جزوکو جوگل سے تعبیر کیاجا تا ہوایی عورت سے تَشْبِیْـه | ظِهار               | 24 |   |
| دیناجواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہویااس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف                |                     |    |   |
| و یکھناحرام ہو۔مثلاً کہا تو مجھ پرمیری مال کی مثل ہے یا تیراسریا تیری گردن یا تیرانصف میری  |                     |    |   |
| مال کی پیٹے کی مثل ہے۔ (ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۸، ۹۹ و                                       |                     |    |   |
| عورت کا اپنے آپ کو مال کے بدلے میں نکاح سے آزاد کر اناخلع کہلا تا ہے۔                       | خُلع                | 25 |   |
| (ماخوذاز بهارشر بعت،حصه ۸۸) ۸۸)                                                             |                     |    |   |
| عورت جومال خلع کے بدلے میں دیتی ہےاسے بدل خلع کہتے ہیں۔                                     | بدل خلع             | 26 |   |
| (ماخوذاز بهارشریعت،حصه۸،ص۸۸)                                                                |                     |    |   |
| کسی کوعوض کے بغیر کسی چیز کا مالک بنادینا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے بہار شریعت، حصہ ۱۴، ص۱۴)    | જ                   | 27 |   |
| الی لونڈی جے مالک نے نکاح کر کے شوہر کے حوالے کر دیا ہوا دراس سے خدمت نہ لیتا ہو۔           | يَخُو پير           | 28 |   |
| (ردالحتار،جه،ص ۲۲۳)                                                                         |                     |    |   |
| جس شخص کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے وہ مرتہن کہلا تا ہے۔                                   | مُرتَبن             | 29 |   |
| (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں بہارشر بعت،حصہ کا ہ صاس)                                       |                     |    |   |

| <u> </u>                                       |                                                         |                |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----|
| جس کے ذریعے اس حق کو حاصل کر ناممکن            | شرع میں کسی حق کی وجہ سے کسی شے کوروک رکھنا             | رِبن           | 30 |
| نے ہیں جور کھی گئی ہے۔                         | ہو۔اسے رہن کہتے ہیں۔بھی اس چیز کوبھی رہن کہنے           |                |    |
| ليے ملاحظ فرمائيں بہارشر بعت، حصد ١٤ اص ٣١)    | (تفصیل کے                                               |                |    |
| ریق کہتے ہیں۔ (ردالحار،ج۳،ص2)                  | دس ذ والحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱و۱۴و۱۳) کوایام تش       | اَيام َشُرِ يق | 31 |
| ون کہان میں روزہ رکھنامنع ہے اسی وجہ سے        | عیدالفطر،عیدالاضحیٰ اور گیارہ،بارہ، تیرہ ذی الحجہ کے د  | أيام مَنهتيه   | 32 |
| (ماخوذ از بهارشر بعت، ج۱ اص ۹۶۷)               | انھیں ایام منہیہ کہتے ہیں۔                              |                |    |
| کہتے ہیں جس کے ساتھ وطی حرام نہ ہوئی ہو        | متقى، نیک _اصطلاح شرع میں پارسااس عورت کو               | بإدسا          | 33 |
| (ماخوذاز بهارشر بعت،حصه ۸،ص۱۱۵)                | اور نہ ہی اسے اس کی تہمت لگائی گئی ہو۔                  |                |    |
| (ماخوذاز بهارشر بعت،حصه۸،ص۷۲)                  | وہ لڑکا جونا بالغ ہو مگر بالغ ہونے کے قریب ہو۔          | مُراءِق        | 34 |
| زر کہتے ہیں۔                                   | کسی گناه پر بغرض تا دیب جوسزا دی جاتی ہےاس کوتع         | تُغِزي         | 35 |
| میل کے لیے دیکھیے بہار شریعت، حصہ ۹ مس١١٢)     | (تفع                                                    |                |    |
| بغیر شے موجود نہ ہو، جیسے نماز کے لیے وضو      | وہ شے جو حقیقت شی میں داخل نہ ہولیکن اس کے              | شرط            | 36 |
| (ماخوذاز فآوی رضویه، ج۱۰ ص۲۸۶)                 | وغيره-                                                  |                |    |
| رنہیں،البتہاصحاب فرائض کودیئے کے بعد           | اس سےمراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ میراث میں مقر            | عضبُ           | 37 |
| سیت کا تمام مال اضحی کا ہوتا ہے۔               | بچاہوامال <u>لیتے</u> ہیںاورا گراصحاب فرائض نہ ہوں تو · |                |    |
| بل کے لیے دیکھئے بہارشر بعت،حصہ ۲،ص۲۲)         | (تفعی                                                   |                |    |
|                                                | دیت اس مال کو کہتے ہیں جونفس (جان)ضا کع کر _            | ږيت            | 38 |
| بل کے لیے دیکھیے بہارشریعت،حصہ ۱۸،ص۵۵)         | يقصي)                                                   |                |    |
| · ·                                            | حدایک شم کی سزاہے جس کی مقدار شریعت کی جا               | خد             | 39 |
| بل کے لیےدیکھیے بہارشر بعت،حصہ مصا۸)           | ہوسکتی۔ (تفص                                            |                |    |
| را پنی بیوی ہے آگے کے مقام میں دخول نہ         | عنین اس شخص کو کہتے ہیں کہاس کاعضو مخصوص تو ہوگا        | عِنْين         | 40 |
| میل بهارشر بعت حصه ۴۸ ۱۲۲ پرملاحظه فر ما کیں ) | کرسکے۔ (تفع                                             |                |    |

•\_\_

| (8) محمد معمد المطلاحات                                                                      | بهارشر يعت حصة هم (   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| جوعورت كنوارى نه موأسے شيب كہتے ہيں۔ (ماخوذاز بهارشر يعت، حصه، ٢٥٠)                          | ثيب                   | 41 |
| کنواری، بگر وہ عورت ہے جس سے نکاح کے ساتھ وطی نہ کی گئی ہوا گرچہ ایک آ دھ بارز ناسے یا       | ڽؙڒ                   | 42 |
| کسی اور وجہ سے بکارت زائل ہوگئی ہوتب بھی کنواری ہی کہلائے گی۔                                |                       |    |
| (ماخوذ از بهارشر بعت،حصه ۷۵)                                                                 |                       |    |
| مرد کا اپنی بیوی کے متعلق میکہنا کہ میں نے اسے چھوڑ دیایا اس سے وظی ترک کردی یا اس طرح       | مُتاركه               | 43 |
| کے اور الفاظ کہنا متار کہ ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، حصہ ۸،ص ۱۳۰۰)                            |                       |    |
| شبہ کے ساتھ وطی کرنا، یعنی عورت کوحلال سمجھ کر وطی کرنا جیسے عورت عدت میں ہواور حلال سمجھ کر | وقطى بالشبهه          | 44 |
| اس سے وطی کرلے بیروطی بالشبہہ ہے۔ (ماخوذ از بہارشریعت،حصہ ۸،ص ۱۳۱)                           |                       |    |
| شادی شده زانی مردیازانیه عورت کو پھروں کے ساتھ مارنایہاں تک کہ مرجائے۔                       | زجم                   | 45 |
| (تفصیل کے لیےدیکھیے بہارشریعت،حصہ میں ۸۵-۸۸)                                                 |                       |    |
| اس کافرکو کہتے ہیں جس کے جان ومال کی حفاظت کابادشاہ اسلام نے جزید کے بدلے ذمہ                | ذِي                   | 46 |
| ليا ہو۔ (فآوی فيض الرسول، ج ام ا ۵۰)                                                         |                       |    |
| وہ اختیار جولونڈی کوآ زاد ہونے پر حاصل ہوتا ہے کہ وہ عتق سے پہلے کئے ہوئے معاملہ کو چاہے تو  | جيار <sup>عِ</sup> تق | 47 |
| فنخ كردے چاہے تو قائم ركھے۔ (ماخوذاز بہارشر يعت،حصه ١٩٥٧)                                    |                       |    |
| وہ اختیار جونابالغ کو بالغ ہونے پر حاصل ہوتاہے کہ وہ بلوغت سے پہلے کئے ہوئے معاملہ کو فتخ    | جيار بلوغ             | 48 |
| کرے یا قائم رکھے۔ (ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۲،۹۵۸)                                              |                       |    |
| اصطلاح شرع میں بیچ کے معنے یہ ہیں کہ دو شخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت           | ಹ                     | 49 |
| کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے بہارشریعت، حصہ ۱۱،ص ۸)                             |                       |    |
| وصی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو موصی (وصیت کرنے والا) اپنی وصیت پوری کرنے کے لئے                | وصِيّ                 | 50 |
| مقرر کرے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظ فرمائیں بہارشریعت حصہ ۱۹ ص ۵۵)                                 |                       |    |

| g                                                                                                         |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| ا کراہ شرعی بیہ ہے کہ کوئی شخص کسی تصحیح دصمکی دے کہ اگر تو فلاں کام نہ کرے گا تو میں تجھے مارڈ الوں گایا | إكراه شرعى | 51 |
| ہاتھ پاؤں توڑ دوں گایاناک، کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گایاسخت مار ماروں گااوروہ بیہ مجھتا ہو کہ         |            |    |
| یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا ،تو بیا کراہ شرعی ہے۔                                              |            |    |
| (ماخوذاز بهارشر بعت،حصه ۱۵،۹۳۶)                                                                           |            |    |
| الی لونڈی جے مالک نے میکہا ہوکہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یا ایسے الفاظ کیے ہوں جن سے                   | مديّده     | 52 |
| مولی کے مرنے کے بعداس کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ (ماخوذ از بہارشر بعت،حصہ ۹، ۹۰۰)                         |            |    |
| الیی لونڈی جے مالک نے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے کہا ہو کہ اتنا مال ادا کر دے تو تُو آزاد ہے             | مكاتبه     | 53 |
| اورلونڈی نے اسے قبول کرلیا ہو۔ (ماخوذ از بہار شریعت، حصہ 9 ہا اا)                                         |            |    |
| وہ لونڈی جس کے ہاں بچہ پیدا ہوااورمولی نے اقرار کیا کہ بیمیرا بچہہے۔                                      | امٌ وَلد   | 54 |
| (ماخوذ از بېارشر يعت،حصه ٩،٩٠٢)                                                                           |            |    |
| وہ غلام جے مالک پیکہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یاایسے الفاظ کیے ہوں جن سے مولی                    | مُديّ      | 55 |
| کے مرنے کے بعداس کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہو۔ (ماخوذ از بہارشر بعت،حصہ ہ م ۹)                               |            |    |
| اییا غلام جے مالک نے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے بیکہا ہو کہ اتنا مال ادا کردے تو تو آزاد ہے              | مُكاتب     | 56 |
| اورغلام نے اسے قبول کر لیاہو۔ ( ماخوذ ازبہار شریعت، حصہ 9 مس ۱۱)                                          |            |    |

اصطلاحات

## اعلام

| چنے کا آٹا، یہ پہلے بطورصابن استعال ہوتا تھا۔                                                 | نيسن        | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| پردوں والی زنانہ سواری جسے دویا چارآ دمی کندھوں پراٹھا کر چلتے ہیں۔                           | ڈولی        | 2 |
| ایک جانورکانام ہے جوقرب قیامت میں <u>نکلے</u> گا                                              | دابةُ الارض | 3 |
| ایک پھول جس سے شھاب یعنی گہراسرخ رنگ نکاتا ہے اور کپڑے رنگے جاتے ہیں۔                         | كثم         | 4 |
| ا یک قتم کی سیا ہی مائل سرخ مٹی                                                               | گيرو        | 5 |
| بنولہ ہتلہن یاسرسوں کا پھوک جوتیل نکا لنے کے بعد نے جاتا ہے۔                                  | گھلی        | 6 |
| ایک سیاہ خجن یا پاؤڈر جے عورتیں سنگار کیلئے اپنے دانتوں اور ہونٹوں پرملتی ہیں۔اس سے دانتوں کی | مِسی        | 7 |
| ریخیں اور مسوڑ ھےسیاہ اور دانت اور ہونٹ چیک دار ہوجاتے ہیں۔                                   |             |   |

# حل لغات باعتبار حروف تهجى

١

| معانی                          | الفاظ         | معانی                          | الفاظ             |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| آ نکھوں والے                   | أنكهيارك      | سىتانى،مېنگائى                 | أرزاني وكراني     |
| گھر پلوسا مان                  | أثاثُ الْبَيت | دوخصيے (فوطے)                  | أنثيين            |
| غنی کی جمع ، مالدارلوگ         | أغنيا         | کم ، بہت تھوڑ ا                | أقل               |
| کم قدری،(ستائی) کم قیت         | ارزانی        | عزت،مرتبه                      | إعزاز             |
| لولالنگرا، چلنے پھرنے سے معذور | اياجج         | نبت                            | إضافت             |
| مُتصل ، ملا ہونا               | إتّصال        | در میانی                       | أوسط              |
| دورانِ مدت                     | أثنائدت       | ميراث                          | اِدُ <b>ث</b>     |
| اجازت                          | إذ ن          | معامله بحكم                    | اَمر              |
| ضرورت كاسامان ،ا ثاثه          | أسباب         | فكر،خوف، كالأكاءترةُ د         | انديثه            |
|                                |               | وہ بہن بھائی جن کی ماں ایک اور | اَخيافی بہن بھائی |
|                                |               | باپ علیحده علیحده ہوں          | 0310 01           |

Ļ

| كنوارى         | پکر       | جنگل       | بن       |
|----------------|-----------|------------|----------|
| معاوضے کے بغیر | بلامعاوضه | شک کے ساتھ | بالشبهه  |
| نفرت، دشمنی    | بُغض      | بغیرآ ڑ کے | پلا حائل |

حل لغات

بهارشر بعت حصة فقم (8)

### پ

| پہلے                 | پیشتر | لگا تارمىلىل        | يے در پے |
|----------------------|-------|---------------------|----------|
| متقى،نىك، پر ہيز گار | بإرسا | لباس، پہننے کے کپڑے | پوشاک    |

#### Ľ

| مدت <i>عرصهٔ</i> دراز ، میعاد | تمادی                | ضائع                   | تلف       |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| ادب سکھانا                    | تاديب                | عمل دخل                | تُصرُّف   |
| حجطلانا                       | تكذيب                | يلنگ كالجچھونا، گدا    | تَو شك    |
| تعداد میں زیادہ ہونا، کثرت    | تعدُّ د              | چارحصوں میں سے تین جھے | تين رُبع  |
| بناؤسنگھار                    | تزييُّن              | سخق،زيادتی             | تَشَدُّ و |
| وكيل بنانا                    | تو کیل               | سپردکرنا               | تَفُويض   |
| جداكرنا                       | تفريق                | صدقه دینا              | تصدُّق    |
| میت کے گفن فن کا بندوبست کرنا | تَجُهِيُز وتَكُفِيُن | ما لك بنانا            | تملیک     |

بهارشر یعت حصهٔ قتم (8) معت معت المالی المال

ث

| قیت ،مُول ، دام | حثمن | تهائی،تیسراحصه    | ثُلث      |
|-----------------|------|-------------------|-----------|
| معتبر ،معتمد    | بقغ  | ملكيت كاثابت هونا | ثبوت مِلك |

3

| دائی۔ بچہ جنانے والی               | جنائی            | لونڈی، کنیر                        | جاربيه        |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| وه جا کدادجس کودوسری جگه منتقل نه  | جا ئدادغىرمنقولە | یعنی وه چیزیں جن کودوسری جگه منتقل | جا ئدادمنقوله |
| كياجاسكتا هو،مثلاً زمين،مكان وغيره |                  | كياجاسكتا هوبمثلأ سازوسامان وغيره  |               |

Ç

2

| کسی کاحق مارلینا، بےانصافی              | حق تلفی    | پرده۔روک                    | حائل         |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| فتم دی                                  | حَلْف ليا  | فتعم تو ڑنے والا            | حانث         |
| دودھ کے دشتے کی وجہ سے نکاح کاحرام ہونا | حرمتِ دضاع | آ زادعورت جولونڈی نہ ہو۔    | ە7           |
|                                         |            | سسرالی رشتوں کی وجہ سے نکاح | حرمتِ مصابرت |
|                                         |            | كاحرام ہونا                 |              |

خ

| مایکا، کم تھوڑ ا       | خف <u>ن</u><br>يف | اختيار                   | <u>י</u> בור.   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| چھپا کر، پوشیدہ طور پر | ثُفيَّة           | با هر نکلنا، برآ مد مونا | مُرُوج<br>مُروج |

| بهارتر بعت | مهم (8)                              | 14          | مصلفات مصلفات                         |
|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| خِلقةً     | پیدائثی                              | خفيث العقل  | سم عقل                                |
|            |                                      | ٥           |                                       |
| دام        | قیت، نقذی                            | دروِزِه     | بچہ پیدا ہونے کا در د                 |
| دِقت       | دشواری مشکل ، نکلیف                  | دل بستگی    | دل لگنا، جی بہلنا                     |
| والان      | برااورلمبا كمراجس مين محراب دار      |             |                                       |
|            | دروازے ہوتے ہیں۔                     |             |                                       |
|            |                                      | 3           |                                       |
| رُ بحان    | ميلان،توجُّه                         | رياضت       | زُم <b>د، پر ہیز گاری،</b> تقو کی     |
|            |                                      | ز           |                                       |
| زوالِ ملك  | ملكيت كاختم هونا                     | زينت        | بنا ؤسنگار                            |
|            | 1                                    | س           |                                       |
| ئوت        | سوکن،ایک خاوند کی دو یا زیادہ بیویاں | سبكدوش      | جو کسی کام سے فارغ کردیا گیاہو ، بُری |
|            | آپس میں موت کہلاتی ہیں               |             | الذمه                                 |
| سپيدداغ    | برص کی بیاری                         | سَفْيُهِ    | بيوقوف،احمق،نادان                     |
| سهوأ       | بھول کر                              | شکٹے (سکٹی) | رہنے کام کان۔                         |
| سكوت       | خاموشی،خاموش ہونا                    | سكونت       | ر ہائش،ا قامت گاہ                     |
| مرايت      | اثر کرنا، جذب ہونا                   | سليقه       | شعور، بُنر ، دستکاری                  |
| سنہ        | سال                                  |             |                                       |

ش

فُبهة شك كى بناير

پيه

چکم

ص

صحبت ہم بستری کرنا، جماع کرنا صغیرتن کم عمر، چھوٹی عمر صراحة تعلم کھلا، صاف طور پر

3

| پارساغورت، پر ہیز گارغورت   | عَفِيفہ         | کسی دوسرے شخص کوکسی چیز کی | عاربةً |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| پا کدامن عورت               |                 | منفعت كابغيرعوض ما لك كرنا |        |
| ناتوانی،(بےبی)              | ź,              | کمزور، بےبس                | عاجز   |
| حامله ہونا جمل کا گھېر جانا | عگوق            | پارسائی، پا کدامنی         | عِقَّت |
| ای پرقیاس کرتے ہوئے         | عكىٰ هذاالقِياس | عیب، برائی، شرم، غیرت      | عاد    |

غ

| اییا پانی جس کے پاک صاف ہونے   | *        | الیا غلام جس کے مالک دو یا دو    | غلام مشترك |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| میں کوئی شک نہ ہو              |          | سے زیادہ ہوں                     |            |
| ناجائز قبضه، زبردسی جتھیالینا۔ | غصب      | وہ عورت جس سے دخول نہ کیا گیا ہو | غيرمدخوله  |
| وہ عورت جس سے وطی نہ کی گئی ہو | غيرمؤطوه | جوددسری جگہ لے جانے کے قابل نہو  | غيرمنقوله  |

#### ف

| نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے میاں بیوی میں | فرقت     | بهت خوب، بهتر                | فبها |
|------------------------------------|----------|------------------------------|------|
| علىحدگى ،جدائى                     |          |                              |      |
| بيكارا ورلغوبا تيس ياكام           | فضوليات  | نِشتر لگانا،رگ سےخون نکالنا۔ | فُصد |
| <i>ب</i> ھوک                       | فاقه کشی | جدا                          | فصل  |

## ق

| لم) | تیم،عدل،انصاف(فیص | قضا | وطی کرنا،ہم بستری کرنا،مباشرت | <i>ۇ ب</i> ت    |
|-----|-------------------|-----|-------------------------------|-----------------|
|     |                   |     | بالغ ہونے کے قریب ہونا        | قريبُ الْبُلُوغ |

### ک

| نعمت کی ناشکری کرنا             | گفران نعمت | ہم پلہ         | <sup>ر</sup> گفو |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|
| گویا کہ ہے ہی نہیں، ناپید،معدوم | كالْعَدم   | بن بیاہی ، بکر | کوآری ( کنوری)   |

#### ل

| فلسفيوں كى بيہودہ اور بيكار باتيں | لغويات فلاسفه | فضول، بريار        | لغو   |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------|
| لڑکوں کےساتھ بدفعلی کرنا          | لواطت         | ہاتھ پاؤل سے معذور | أنجها |

#### P

| معًا | ایک ساتھ             | مؤكله         | وکیل بنانے والی عورت        |
|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| مولی | مالك،آ قا            | مُطلّقه رجعيه | وه عورت جسے رجعی طلاق دی ہو |
| مدار | إنحصار،موقوف كيا گيا | متبادر        | جلد ذہن میں آنے والا        |

| بدله ، عوض                         | معاوضه      | قباحت جرج                       | مضايقه (مضائقه)      |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|
| جداجدا،عليحده عليحده               | متفرق       | بيوى                            | منكوحه               |
| مقروض                              | مديون       | مشهور بمعلوم ، ظاہر             | معروف                |
| جس پرتہمت لگائی گئی ہو۔            | مُتَّمُ     | فائده ، نفع                     | منفعت                |
| غلام بمقبوضه                       | مُمْلُوك    | تهمتِ زنا كاسزايا فتة مرد       | مَحُدُودفِي الْقَذف  |
| مُحْرُم کی جمع،وہ رشتے جن سے ہمیشہ | مُحارِم     |                                 |                      |
| نکاح کرناحرام ہو۔                  |             |                                 |                      |
| نيست ہونے والا مستر د              | مُنْتَفِي   | منسوب                           | مُنْتَسب             |
| شار کیا ہوا،حساب میں لگایا گیا     | محسوب       | جس کاعضومخصوص کاٹ دیا گیاہو     | مَقُطُوعِ الذَّكَر   |
| مصرف کی جمع ،خرچ کرنے کی جگه،خرچ   | مصارف       | جس عورت کے ساتھ دخول            | مدخوله               |
| كرنے كاموقع ،اخراجات               |             | کیا گیا ہو۔                     |                      |
| دوری، فاصله، سفر کی تکان           | مسافت       | كفالت كرنے والا،ضامن            | متكفل                |
| ما ہوار، ماہانہ، ہرمہینے           | ماه بماه    | عورت کے والدین کا گھر           | ميكا                 |
| نقصان ده ،نقصان دینے والا۔         | مفز         | اقرار کرنے والا بشلیم کرنے والا | مُقِر                |
| قابل شهوت                          | مُشْتِهَا ة | وہ خض جسے فالج کی بیاری ہو      | مفلوج                |
| ملاجونا                            | مُقارِن     | انتظام کرنے والا                | متولى                |
| جارى                               | مُسْتَر     | حدسے بڑھنا                      | متجاوز               |
| جسعورت کے ساتھ وطی کی گئی ہو       | موطؤ ہ      | اخلاق کوبگاڑنے والی۔            | ُ<br>مُحَرِّ بِاخلاق |

حل لغات

ن

نافذ لاگو،مؤثر، جاری نفقهٔ عدت عدت کاخرچ

| ( * .              |       |                                |      |
|--------------------|-------|--------------------------------|------|
| بھاؤ، قیت مول      | ひぇ    | لسل،سلسلة خاندان               | نسب  |
| غريب مجتاح ، كنگال | نادار | بڑھنے والا ،نشو ونما یانے والا | نامی |

9

| زناسے پیدا ہونے والی اولاد۔    | وَلَدُ الزِّنا | بچەجننا، بچە پىدا ہونا | وضع حمل          |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| قانونی وارث،میراث پانے والےلوگ | ۇرش            | شوہر کے ؤرّ ثاء        | وَ رَثِهُ سُومِر |

٥

| بطور تحفه | ہدیةً | ابتك | ہنوز |
|-----------|-------|------|------|
|           | *** • | *    | 1    |

#### عبرت ناک موت

حضرت انس رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں: کہ ایک نصر انی مسلمان ہوگیا اور اس نے سور ہُ بقر ہ اور سور ہُ آلی عمر ان پڑھ لی ۔ پس وہ نبی کریم صلی الله تعالی عند بلم کے لیے کتابت کرتا تھا، اس کے بعدوہ پھر نصر انی ہوگیا اور کہا کرتا تھا: مَا يَدُورِ يُ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبُتُ لَـهُ. محمد (صلی الله تعالی عند بلم) ہبی جانے ہیں جو میں نے ان کے لیے لکھ دیا ہے ۔ تھوڑے دنوں میں الله تعالی نے اس کی گرون تو ٹر دی بعنی اس کی موت غیر فطری طریقے سے ہوئی۔ اس کے آدمیوں نے گڑھا کھو دکر اس کو فن کر دیا ، لیکن صبح کے وقت زمین نے اس کو ذکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد (صلی الله تعالی علیہ بلم) اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، کیونکہ بیان کے پاس سے بھاگ کر آیا تھا، اس پڑا ہوا تھا، کہنے لگے کہ یہ محمد (صلی الله تعالی علیہ بلم) اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، کیونکہ بیان کے پاس سے بھاگ کر آیا تھا، الہٰذا ہمارے ساتھی کی قبر کھو دڈ الی۔ تیسر کی وقعہ انہوں نے اس کے لیے گڑھا کھو دا اور جتنا گہرا کھو دسکتے تھا تنا گہرا کھو دا، لیکن صبح کے وقت اسے زمین کے اور پڑا ہوا پایا۔ کھو دا، لیکن صبح کے وقت اسے زمین کے اور پڑا ہوا پایا۔

آب انہوں نے جانا کہ اُن کے ساتھ بیسلوگ انسانوں کی جانب سے نہیں ہے، پھرانہوں نے اس کواسی طرح باہر پڑا ہوا چھوڑ دیا۔

("صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث: ٣٦١٧، ٣٦٠ . ٥٠٥. و "صحيح مسلم"، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم،الحديث ٢٧٨١، ص٤٩٧. ملتقطاً من الحديثين)

🗝 بهارشريعت صهفتم (8)

#### فھر ست

| صفحہ | مضامین                     | صفحہ | مضامین                          |
|------|----------------------------|------|---------------------------------|
| 23   | كنابيرك بعض الفاظ          | 1    | طلاق کا بیان                    |
| 25   | صرت کے بعد صرت کیابائن     | 4    | طلاق کب جائز ہےاور کب ممنوع     |
| 26   | طلاق سپر د کرنے کا بیان    | 4    | طلاق کی اقسام اوران کی تعریفیں  |
| 27   | تفويض طلاق كالفاظ          | 5    | طلاق کےشرائط                    |
| 28   | طلاق دینے کے لئے وکیل کرنا | 7    | طلاق بذريعة تحرير               |
| 29   | تملیک وتو کیل میں فرق      | 10   | صریح کا بیان                    |
| 29   | مجلس بدلنے کی صورتیں       | 14   | اضافت کا بیان                   |
| 31   | تفویض میں امر ضروری        | 14   | جزء طلاق پوری طلاق ہے           |
| 43   | تعليق كا بيان              | 15   | وفت يا جگه كی طرف طلاق كی اضافت |
| 43   | تعلق صحیح ہونے کے شرائط    | 17   | طلاق بائن کے بعض الفاظ          |
| 43   | بطلان تعليق كى صورتين      | 19   | غير مدخوله كى طلاق كابيان       |
| 44   | حروف شرطاوران کےاختلاف     | 22   | کنایه کا بیان                   |

| <b>F</b> |                                          |    |                              |
|----------|------------------------------------------|----|------------------------------|
| 87       | خلع کا بیان                              | 47 | بچه پیدا ہونے پر تعلق        |
| 89       | خلع کےشرائط                              | 48 | دوشرطوں پرمعلق کرنا          |
| 90       | خلع کےاحکام                              | 50 | بغيراجازت گھرے نکلنے پرتعلیق |
| 90       | بدل خلع                                  | 51 | استثنا كا بيان               |
| 93       | خلع کےالفاظ                              | 53 | مشيت پرطلاق معلق كرنا        |
| 99       | ظهار کا بیان                             | 54 | كل كااستثنا هيجي نهيس        |
| 100      | ظہارے شرائط                              | 55 | طلاق مریض کابیان             |
| 101      | ظهاركالفاظ                               | 56 | مریض کےاحکام                 |
| 102      | ظہارکےاحکام                              | 59 | مریض کا طلاق معلق کرنا       |
| 103      | کفارہ کا بیان                            | 63 | رجعت کا بیان                 |
| 104      | کفارہ میں غلام آزاد کرنے کے مسائل        | 64 | رجعت كامسنون طريقه           |
| 107      | کفارہ میں روز ہ رکھنے کے مسائل           | 65 | رجعت کےالفاظ                 |
| 109      | كفاره ميں مساكين كوكھا ناكھلانے كے مسائل | 68 | رجعت کب تک ہو سکتی ہے        |
| 112      | لعان كا بيان                             | 71 | حلاله کے مسائل               |
| 113      | لعان كاطريقه                             | 74 | نكاح بشرط خليل               |
| 114      | لعان کی شرطیں                            | 76 | ایلا کا بیان                 |
| 117      | لعان كأحكم                               | 76 | فشم کی دوصورتیں              |
| 119      | انتفاءنسب كےنترا ئط                      | 77 | ایلائے موقت ومؤبد            |
| 122      | عنین کا بیان                             | 78 | ایلا کے شرائط                |
| 126      | عدت کا بیان                              | 79 | ایلا کے الفاظ صرح و کنابیہ   |
| 128      | طلاق کی عدت                              | 80 | دوعورتوں سے ایلا             |
| 131      | موت کی عدت                               | 84 | مدت میں قتم تو ڑنے کی صورتیں |
| <u></u>  |                                          |    |                              |

يُ يُرُسُ: مجلس المدينة العلمية (دوست اسلام)

بهارشر بعت حصه فتم (8)

| 152 | نفقه کا بیان                             | 132 | حامله کی عدت                                     |
|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 154 | نفقه زوجه                                | 134 | سوگ کا بیان                                      |
| 159 | زوجہ کو کس شم کا نفقہ دیا جائے           | 136 | سوگ میں کن چیز وں سے بچنالا زم ہے                |
| 160 | نفقه میں کیا چیزیں دی جائیں گی           | 138 | عدت میں صراحةً پیغام نکاح حرام ہے                |
| 165 | عورت کوکیسا مکان دیا جائے                | 139 | عدت کس مکان میں پوری کی جائے گی                  |
| 167 | نفقهٔ قرابت                              | 141 | ثبوت نسب کا بیان                                 |
| 169 | ماں کودودھ بلانا کبواجب ہے               | 146 | بچه کی پرورش کا بیان                             |
| 170 | نفقهٔ قرابت میں قرابت وجزئیت کا عتبار ہے | 146 | پرورش کاحق کس کوہے                               |
| 174 | لونڈی غلام کا نفقہ                       | 149 | حق پرورش کب تک ہے                                |
| 176 | جانوركوچاره دينااور دوده دومنا           | 149 | زمانہ پرورش ختم ہونے کے بعد بچہ کس کے پاس رہے گا |
|     |                                          | 150 | اولا د کی تربیت و تعلیم                          |

ا مسلمانوں کی دنیا وآخِرت بہتر بنانے کیلئے سوالنامے کی صورت میں امیرِ اہلسنّت دامت برکاتهم العالیہ کی طرف سے اسلامی بھائیوں کیلئے 72، اسلامی بہنوں کیلئے 63، دینی طلّبہ کیلئے 92 اور دینی طالبات کیلئے 83 جبکہ مَدَ نی مُنّوں اورمُنّیوں کیلئے 40مَدَ نی انعامات پیش کئے گئے ہیں۔ان میں دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھنے کی عادت بنانا، اصلاحِ عقائدواعمال کا بہترین ذریعہ ہے۔ چند مدنی انعامات ملاحظ فرمائیں:

- ..... کیا آپ نے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند (امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحن) کی کتب تمہید الایمان اور حسام الحرمین پڑھ یاس لی ہیں؟
- ۔۔۔۔۔ کیا آپ نے بہار شریعت یا رسائل عطار بیر حصداوّل سے پڑھ یاس کراپنے وضوء شسل اور نماز درست کر کے کسی سی عالم یاذ مہدار مبلغ کو سنادیئے ہیں؟
  - کیا آج آپ نے نماز تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادافر مائی؟
  - ⊙ ...... کیا آج آپ نے جھوٹ ،غیبت ، چغلی ،حسد ،تکبراور وعدہ خلافی سے حتی الا مکان بیخے کی کوشش کی ؟

بهارشر بعت حصة شم (8)

1

•--

طلاق كابيان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّ حِيُمِ \* نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ \*

#### طلاق کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّ ثُنَّ وَامْسَاكُ بِمَعُرُونٍ اَوْتَسُرِيْ ﴿ بِإِحْسَانٍ ۗ ﴾ (1)

طلاق (جس کے بعدر جعت ہوسکے ) دوبارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی (<sup>2)</sup> کے ساتھ حچھوڑ

وينابه

اورفرما تاہے:

﴿ قَوْنَ عَنَّقَهَا قَلَا تَحِلُّ لِفَعِنَ يَعْدُحَكُى تَنْكِحَرِّ وَجُاعَيْرَ لَا ۚ قَوْنُ طَلَّقَهَا فَلَا جُمَّا حَمَلَيْهِمَا أَنُ يُنْكِحَرِّ وَجُاعَيْرَ لَا ۖ قَوْنُ طَلَّقَهَا فَلَا جُمَّا حَمَلَيْهِمَا أَنُ يُنْفَرَاجَعَا

ُونَ طَلَّا ٱنَّ يُنْقِيمُمَا حُدُودَاللَهِ" وَيَلْكَ حُدُودُاللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ لِيَعْلَمُونَ۞﴾ (3)

کھرا گرتیسری طلاق دی تواس کے بعدوہ عورت اسے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھرا گر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اُن دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کرلیں۔اگریہ گمان ہو کہ اللہ (عزوجل) کے حدود کوقائم کھیں گے اور بیاللہ (عزوجل) کی حدیں ہیں،اُن لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو سمجھ دار ہیں۔

اور فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآ ءَفَهَكَغُنَ كَلَهُنَّ فَاصْبِكُوْهُنَ بِمَعْرُوْفِ وَسَوْحُوهُنَ بِمَعْرُوْفِ " وَ الائْتُسِكُوْهُنَّ ضِرَاكُ النِّتَعْتَدُوْا ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ فِلِكَ فَقَدُظَلَمَ نَفْسَةً ۖ وَلا تَتَنَفِدُ وَاللَّهِ اللَّهِ هُذُوّا اللَّهِ اللَّهِ هُذُوّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْأَكُولُ وَالْتُعُوا اللَّهَ الْمُولُولُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْلَالُهُ اللَّهُ ال

🗗 ..... پ ۲ ، البقرة: ۲۲۹.

🗨 ..... نکوئی لعنی احپھاسلوک۔

🕙 ..... ٢٠ البقرة : ٢٣٠.

₫ ..... ۲ ، البقرة : ۲۳۱.

يْشُ كُنّ : مجلس المدينة العلمية (وكوت اسلام)

اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہونے لگے تو اُنہیں بھلائی کےساتھ روک لویا خوبی کےساتھ چھوڑ دواوراُنہیںضرردینے کے لیے نہ روکو کہ حدیے گز رجا ؤاور جوابیا کرے گا اُس نے اپنی جان برظلم کیااوراللہ(عزوجل) کی آیتوں کو ٹھٹانہ بناؤاوراللد (عزوجل) کی نعمت جوتم پر ہےاُ سے یا دکرواوروہ جواُس نے کتاب وحکمت تم پراُ تاری تنہمیں نفیحت دینے کواوراللہ (عزوجل)سے ڈرتے رہواور جان لو کہ اللہ (عزوجل) ہرشے کو جانتا ہے۔

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآ ءَفَبَكَغْنَ آجَلَهُ نَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُ نَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزُوَا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ \* ذَٰلِكَ يُوْعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ذَٰلِكُمْ أَذْكُ نَكُمُ وَأَطْهَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (1)

اور جب عورتوں کوطلاق دواوراُن کی میعاد پوری ہوجائے تواےعورتوں کے والیو! اُنہیں شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں۔ بیاُس کونصیحت کی جاتی ہے جوتم میں سے اللہ (عز وجل) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔ بیتمہارے لیے زیادہ تھر ااور پا کیزہ ہےاوراللہ(عزوجل) جانتاہےاورتم نہیں جانتے۔

حدیث ا: دار قطنی معاذر ضی الله تعالی عنه سے راوی ، حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''اے معاذ! کوئی چیز الله (عزوجل) نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدائہیں کی اور کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپىندىدە پىدانەكى-'' <sup>(2)</sup>

حدیث: ابوداود نے ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کی کہ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا: که "تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپندیدہ طلاق ہے۔'' (3)

حد بیث ۱۲: امام احمد جابر رضی الله تعالی عند سے راوی که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا که ابلیس اپناتخت یانی پر بچھا تا ہےاوراپنے لشکر کو بھیجتا ہےاورسب سے زیادہ مرتبہ والا اُس کے نز دیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔اُن میں ایک آ کر کہتا ہے

<sup>€.....</sup> پ٢،البقرة ٢٣٢.

سنن الدار قطني"، كتاب الطلاق، الحديث: ٣٩٣٩، ج٤، ص٤٠.

<sup>..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، الحديث: ١٧٨ ٢، ج٢ ص ٣٧٠.

میں نے یہ کیا، یہ کیا۔ابلیس کہتا ہے تو نے کچھنہیں کیا۔دوسرا آتا ہےاور کہتا ہے میں نے مرداورعورت میں جُدائی ڈال دی۔اسے اینے قریب کرلیتا ہےاور کہتا ہے، ہاں تو ہے۔<sup>(1)</sup>

طلاق كابيان

حدیث ؟: تر مذی نے ابو ہر رہے ہوں اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے فر مایا کہ ہر طلاق واقع ہے مگر معتوہ (2) (یعنی بو ہر ہے ) کی اور اُس کی جس کی عقل جاتی رہی یعنی مجنون کی ۔(3)

حدیث ها: امام احمد وتر مذی وابوداودوابن ماجه وداری توبان رضی الله تعالی عنه سے راوی، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما یا جوعورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کاسؤ ال کرے اُس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ (4)

حدیث ۲: بخاری و مسلم عبدالله بن عمرض الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے اپنی زوجہ کوچیش کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمرض الله تعالی عنہ نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے اس واقعہ کوذکر کیا حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم سے اس واقعہ کوذکر کیا حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس پر غضب فر مایا اور بیار شاد فر مایا کہ اُس سے رجعت کر لے اور رو کے رکھے یہاں تک کہ پاک ہوجائے۔ پھر چیش آئے اور پاک ہوجائے۔ اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہے تو طہارت کی حالت میں جماع سے پہلے طلاق دے۔ (5)

حدیث ک: نسائی نے محمود بن لبیدرضی الله تعالی عنه سے روایت کی که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بیخبر کینچی که ایک شخص نے اپنی زوجه کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اس کو سُن کر غصه میں کھڑے ہو گئے اور بیفر مایا کہ کتاب الله سے کھیل کرتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندرا بھی موجود ہوں۔ (6)

حدیث ∧: امام مالک مؤطّا میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے کہا

المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٣٨٤، ج٥، ص٥٥.

• سساصل کتاب میں بیحدیث ان الفاظ سے مروی ہے "کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ "ترجمہ: ہرطلاق اوقع ہے مگر معتوہ جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہو (جامع النرمذی، کتاب الطلاق، باب ماجاء فی طلاق المعتوہ ،الحدیث ١١٩٥، ٢٠ ، ٢٠٠٥؛ ) جب کہ مشکاۃ میں اس طرح مروی ہے "کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ و المغلوب علی عقله "ترجمہ ہرطلاق واقع ہے مگر معتوہ (یعنی بوہرے) کی اور اُس کی جس کی عقل جاتی رہی یعنی مجنون کی، (مشکاۃ برقم ٣٢٨، ج١، ص٢٠) اس کی شرح میں صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ یہاں غالبًا مغلوب العقل معتوہ کی تفسیر ہے اور بیعطف تفسیری ہے جس کی تائید بغیر "واؤ والی روایت ہے اور ہوسکتا ہے کہ معتوہ سے مرادوہ ہوجس کی عقل میں فتور ہواور مغلوب العقل سے مراد بالکل و یوانہ ہو (ماحوذاز المرقاۃ ، ج٢، ص٢٤)۔... عِلْمِیه

- €....."جامع الترمذي"، أبواب الطلاق... إلخ، باب ماجاء في طلاق المعتوه، الحديث: ٩٥ ١ ١، ج٢ ص٤٠٤.
  - ..... "جامع الترمذي"، أبواب الطلاق. . . إلخ، باب ماجاء في المختلعات، الحديث: ٩٠١١ ، ج٢ ص٢٠٤.
    - 5 ..... "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، سورة الطلاق، الحديث: ٨ . ٩ . ٤٩ . ٣ ص ٣٥٧...
  - € ..... "سنن النسائي"، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ، الحديث: ٣٣٩٨، ص٤٥٥.

بهارشر بعت صه فقم (8)

میں نے اپنی عورت کو سو ''اطلاقیں دے دیں آپ کیا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ تیری عورت تین طلاقوں سے بائن ہوگئ اورستانوے طلاق کے ساتھ تونے اللہ (عزوجل) کی آیتوں سے ٹھٹا کیا۔ <sup>(1)</sup>

طلاق كابيان

#### احكام فقهيه

نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہوجاتی ہے۔اس پابندی کے اُٹھادینے کوطلاق کہتے ہیں اوراس کے لیے پچھالفاظ مقرر ہیں جن کا بیان آ گے آئے گا۔اس کی دواصور تیں ہیں ایک بید کہ اس وقت نکاح سے باہر ہوجائے اسے بائن کہتے ہیں۔دوم مید کہ عدّت گزرنے پر باہر ہوگی ،اسے رجعی کہتے ہیں۔

مسکلہ! طلاق دینا جائز ہے گر ہے وجہ شرعی ممنوع ہے (2) اور وجہ شرعی ہوتو مباح (3) بلکہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت اس کو یا اور وں کو ایذا دیتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنی فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اُس کا مہر میرے ذمہ باقی ہو، اس حالت کے ساتھ در بار خدا میں میری پیشی ہوتو بیا اس سے بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے مثلاً شوہر نا مردیا ہیجوا ہے یا اس پر کسی نے جادویا عمل کر دیا ہے کہ جماع کرنے پر قادر نہیں اور اس کے از الد کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نہ دینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔ (در مختار وغیرہ)

مسئلہ ا: طلاق کی تین قشمیں ہیں: (۱) حسن۔ (۲) اُحسن۔ (۳) پدعی۔ جس طہر <sup>(5)</sup> میں وطی نہ کی ہواُس میں ایک طلاق رجعی دےاور چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گز رجائے، بیاحسن ہے۔

اورغیر موطوکہ کوطلاق دی اگر چہ چیض کے دنوں میں دی ہویا موطوکہ (6) کو تین طہر میں تین طلاقیں دیں۔ بشرطیکہ نہ ان طہروں میں وطی کی ہونہ چیض میں یا تین مہینے میں تین طلاقیں اُس عورت کو دیں جے چیض نہیں آتا مثلاً نا بالغہ یا حمل والی ہے یا ایاس کی عمر کو پہنچ گئ تو بیسب صورتیں طلاق حسن کی ہیں۔ حمل والی یاسن ایاس (7) والی کو وطی کے بعد طلاق دینے میں کراہت نہیں۔ یو ہیں اگراس کی عمر نوسال سے کم کی ہوتو کرا ہت نہیں اور نو برس یا زیادہ کی عمر ہے مگر ابھی چیض نہیں آیا ہے تو افضل ہیہ کہ وطی وطلاق میں ایک مہینے کا فاصلہ ہو۔

🗨 ..... یعنی جب تک کوئی شرعی عذر نه ہوتو طلاق دینا منع ہے۔ 🔹 🖜 ...... وائز.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤١٤ \_ ٤١٧، وغيره.

5 ...... پاک کی حالت ۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَل عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمِ عَلَى عَل

<sup>● ..... &</sup>quot;الموطأ" لإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ماجاء في البتة، الحديث: ١٩٩٢، ج٢، ص٩٨.

بهارشر بعت حصة فقم (8)

طلاق كابيان

بدعی بیرکهایک طهر میں دویا تین طلاق دیدے، تین دفعہ میں یا دوا دفعہ یا ایک ہی دفعہ میں خواہ تین بارلفظ کہے یا یوں کہہ دیا کہ تحجے تین طلاقیں یا ایک ہی طلاق دی مگراُس طہر میں وطی کر چکاہے یا موطؤ ہ کوچیض میں طلاق دی یا طہر ہی میں طلاق دی مگراُس سے پہلے جوحِصْ آیاتھااُس میں وطی کی تھی یا اُس حیض میں طلاق دی تھی یابیسب باتیں نہیں مگرطہر میں طلاق بائن دی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسکلیمو: حیض میں طلاق دی تورجعت (<sup>2)</sup>واجب ہے کہاس حالت میں طلاق دینا گناہ تھاا گرطلاق دیناہی ہے تو اس حیض کے بعد طہر گزرجائے پھر چیض آ کریاک ہواب دے سکتا ہے۔ بیاُس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہواورا گرقول یا بوسہ لینے یا چُھونے سے رجعت کی ہوتو اس حیض کے بعد جوطہر ہے اس میں بھی طلاق دےسکتا ہے۔اس کے بعد دوسرے طہر کے انتظار کی حاجت نہیں۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ وغیر ہا)

مسكله ١٦ موطوَّه سے كہا تخصِ سنت كے موافق دويا تين طلاقيں \_ اگراً سے حيض آتا ہے تو ہر طهر ميں ايك واقع ہوگی پہلی اُس طہر میں پڑے گی جس میں وطی نہ کی ہواورا گریہ کلام اُس وقت کہا کہ یا کتھی اوراس طہر میں وطی بھی نہیں کی ہے توایک فوراً واقع ہوگی۔اوراگراس وقت اُسے حیض ہے یا یاک ہے مگراس طُہر میں وطی کر چکا ہے تو اب حیض کے بعدیاک ہونے پر پہلی طلاق واقع ہوگی اورغیرموطوّہ ہے یا اُسے چیف نہیں آتا تو ایک فوراً واقع ہوگی ،اگر چہ غیرموطوّہ کواس وقت حیض ہو پھرا گرغیرموطوّہ ہے توباقی اُس وفت واقع ہوگی کہاُس سے نکاح کرے کیونکہ پہلی ہی طلاق سے بائن ہوگئ اور نکاح سے نکل گئی دوسری کے لیے محل ندر ہی اور اگر موطو و ہے مگر چیض نہیں آتا تو دوسرے مہینے میں دوسری اور تیسرے مہینے میں تیسری واقع ہوگی اور اگراس کلام سے بیزنیت کی کہ تینوں ابھی پڑ جائیں یا ہر مہینے کے شروع میں ایک واقع ہوتو بیزیت بھی صحیح ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ) مگر غیر موطؤ ہیں بینیت کہ ہر ماہ کے شروع میں ایک واقع ہو، برکار ہے کہوہ پہلی ہی سے بائن ہوجائے گی <sup>(5)</sup>اورمحل نہرہے گی <sup>(6)</sup>۔

مسكله 13: طلاق كے ليے شرط بيہ ہے كہ شوہر عاقل بالغ ہو، نابالغ يا مجنون نه خود طلاق دے سكتا ہے، نه أس كى طرف سے اُس کا ولی ۔ مگرنشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی کہ بیعاقل کے حکم میں ہے اورنشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بنگ وغیرہ کسی اور چیز سے۔افیون کی بینک میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہوجائے گی طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط

- ٠٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٩١٩ \_ ٤٢٤، وغيره.
  - 2 .....عدت کے اندررجوع کرنا۔
- الحوهرة النيرة "، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص ٢ ٤ ، وغيرها.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٢٢٤.
    - ایعنی تکاح سے نکل جائے گی۔
    - ایعن طلاق کا کل نه دہے گی۔

ييْ كُن : مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

طلاق كابيان

نهیں نابالغه ہویا مجنونه، بهرحال طلاق واقع ہوگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسكله ٢: كسى في مجبوركر كاسينشه بلاديايا حالت اضطراريس بيا (مثلًا بياس مرر باتهااور ياني نه تها) اورنشه میں طلاق دے دی توضیح ہیہے کہ واقع نہ ہوگی۔(2) (ردالحتار)

مسلمے: بیشرطنہیں کہ مردآ زاد ہوغلام بھی اپنی زوجہ کوطلاق دے سکتا ہے اور مولی اُس کی زوجہ کوطلاق نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی شرطنہیں کہ خوشی سے طلاق دی جائے بلکہ اکراہ شرعی <sup>(3)</sup> کی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔<sup>(4)</sup> (جوہرۂ نیرہ) **مسکلہ ۸**: الفاظ طلاق بطور ہزل کہے یعنی اُن سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جونہیں بن سکتے جب بھی طلاق ہوگئی۔

یو ہیں خفیف انعقل <sup>(5)</sup> کی طلاق بھی واقع ہےاور بو ہرا مجنون کے حکم میں ہے۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسكله 9: گونگے نے اشارہ سے طلاق دی ہوگئ جبکہ لکھنا نہ جانتا ہو، اور لکھنا جانتا ہو تو اشارہ سے نہ ہوگی بلکہ لکھنے ہےہوگی۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر)

غفلت میں کہاان سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگئی۔(9) (درمختار)

مسكلہ اا: مریض جس كا مرض اس حدكونہ پہنچا ہو كہ عقل جاتی رہے اُس كی طلاق واقع ہے۔ كافر كی طلاق واقع ہے

❶ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٢٧ \_ ٤٣٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول، فصل فيمن يفع طلاقه، ج١، ص٣٥٣.

- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٣.
- ₃..... اکراہ شرع: \_ یعنی کوئی شخص کسی کوسیحے دھمکی دے کہا گرتو نے طلاق نہدی تو میں تجھے مارڈ الوں گایا ہاتھ یاؤں توڑ دوں گایا ناک ، کان وغیرہ کوئی عضوکاٹ ڈالوں گایاسخت مار ماروں گااور میں مجھتا ہو کہ بیہ کہنے والا جو پچھے کہتا ہے کرگز رے گا۔
  - ◘....."الحوهرة النيرة"كتاب الطلاق، الحزء الثاني، ص ١ ٤.
  - €....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"،كتاب الطلاق، مطلب: في المسائل التي تصح مع الاكراه، ج٤، ص ٤٣١\_٤٣٨.
    - ◘..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، فصل ويقع طلاق كل زوج ... إلخ، ج٣، ص٣٤٨.
      - 8..... بھول کر۔
      - ق ...... الدرالمختار "، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٣٥.

يين ش: مجلس المدينة العلمية (دوحت اسلام)

بهارشر بعت حصة فقم (8)

( ) (1) (1

طلاق كابيان

یعنی جب کہ سلمان کے پاس مقدمہ پیش ہوتو طلاق کا حکم دےگا۔ (1) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: مجنون نے ہوش کے زمانہ میں کسی شرط پر طلاق معلق کی تھی اور وہ شرط زمانۂ جنون میں پائی گئی تو طلاق ہو گئی۔ مثلاً بیکہا تھا کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں تو تحجیے طلاق ہے اور اب جنون کی حالت میں اُس گھر میں گیا تو طلاق ہوگئی ہاں اگر ہوش کے زمانہ میں بیکہا تھا کہ میں مجنون ہو جاؤں تو تحجیے طلاق ہے تو مجنون ہونے سے طلاق نہ ہوگی۔(درمختار)

مسئلہ ۱۱: مجنون نا مرد ہے یا اُس کاعضو تناسل کٹا ہوا ہے یاعورت مسلمان ہوگئی اور مجنون کے والدین اسلام سے مشکر ہیں توان صورتوں میں قاضی تفریق <sup>(3)</sup>کردے گا اور بیتفریق طلاق ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۱۳ اسر سام و برسام (5) یا کسی اور بیاری میں جس میں عقل جاتی رہی یاغشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی۔ (6) (درمختار ، روالحتار ) آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹے جیں بعد کوافسوں کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے بیفتوی لیا چاہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذرا کثر بیہ بھی ہوتا ہے کہ غصہ میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے بیا امر ملحوظ رکھے کہ مطلقاً غصہ کا اعتبار نہیں۔ معمولی غصہ میں طلاق ہوجاتی ہے۔ وہ صورت کہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو محض سائل کے کہد دیے پراعتما دنہ کرے۔

مسکله 10: عدد طلاق میں عورت کا لحاظ کیا جائے گا یعنی عورت آزاد ہو تو تین طلاقیں ہوسکتی ہیں اگر چہ اُس کا شوہر غلام ہواور باندی ہو تو اُسے دوہی طلاقیں دی جاسکتی ہیں اگر چہشو ہرآزاد ہو۔ <sup>(7)</sup> (عامہ کتب)

مسئلہ ۱۷: نابالغ کی عورت مسلمان ہوگئ اور شوہر پر قاضی نے اسلام پیش کیا۔ اگر وہ سمجھ وال (<sup>8)</sup>ہے اور اسلام سے انکار کرے تو طلاق ہوگئ۔ <sup>(9)</sup> (ردالحتار)

مسكله كا: زبان سے الفاظ طلاق نه كيم مركسي اليي چيز پر لكھے كه حروف ممتازنه ہوتے ہوں (10) مثلاً پاني يا ہوا پر تو

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٤، ص٤٣٦.

**⑤**.....یاریوں کے نام۔

€......

الدِّرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٧.

الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في طلاق المدهوش، ج٤، ص٤٣٨.

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الاول،فصل فيمن يقع طلاقه...إلخ، ج١،ص٤٥٣.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ج٤، ص٤٣٨.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی سمجھ نہ آتے ہوں۔

طلاق كابيان

طلاق نہ ہوگی اوراگرایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہوں مثلاً کاغذیا تختہ وغیرہ پراور طلاق کی نیت سے لکھے تو ہوجائے گی اورا گرلکھ کر بھیجایعنی اُس طرح لکھا جس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں کہ معمولی القاب وآ داب کے بعدا پنامطلب لکھتے ہیں جب بھی ہوگئی بلکہا گرنہ بھی بھیج جب بھی اس صورت میں ہوجائے گی۔اور بیطلاق لکھتے وقت پڑے گی اوراُسی وقت سے عدّ ت شار ہوگی۔اوراگریوںلکھا کہ میرایہ خط جب تخھے پہنچے تخھے طلاق ہے توعورت کو جب تحریر پہنچے گی اُس وفت طلاق ہوگی عورت جاہے پڑھے یا نہ پڑھےاور فرض سیجئے کہ عورت کوتح ریبینجی ہی نہیں مثلاً اُس نے نہ جیجی یا راستہ میں گم ہوگئی تو طلاق نہ ہوگی اورا گریتح ریر عورت کے باپ کوملی اُس نے جاک کر دی <sup>(1)</sup>لڑ کی کو نہ دی تو اگرلڑ کی کے تمام کا موں میں بیقصرف کرتا ہے اور وہ تحریراُس شہر میں اُسکوملی جہاں لڑکی رہتی ہے تو طلاق ہوگئی ورنہ ہیں مگر جب کہ تحریر آنے کی لڑکی کوخبر دی اوروہ پھٹی ہوئی تحریر بھی اُسے دی اوروہ یڑھنے میں آتی ہے تو واقع ہوجائے گی۔(<sup>2)</sup> (درمختار،عالمگیری وغیرہا)

مسكله 18: كسى پرچه برطلاق لكسى اور كهتا ہے كه ميں نے مشق كے طور برلكسى ہے تو قضاءً اس كا قول معتبر نہيں۔(3) (ردامحتار) مسكله11: دوپرچوں پریدکھا كەجب ميرى يى تريخ بر تخھے پہنچے تخھے طلاق ہےاورعورت كودونوں پر چے پہنچے تو قاضى دوا طلاقوں کا حکم دےگا۔(4) (روالحتار)

مسكله ۲۰: دوسرے سے طلاق لكھوا كر بھيجى تو طلاق ہوجائے گى۔لكھنے والے سے كہا ميرى عورت كوطلاق لكھ دے تو بیاقرارطلاق ہے یعنی طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ نہ کھے۔<sup>(5)</sup> (ردالمختار)

مسكله ۲۱: عورت كوبذر يعية مريطلاق سنت ديناج ابتاج تواگرايك طلاق ديني بـ يون لكه كه جب ميري يتحرير تخفي بنچاس کے بعد حیض سے پاک ہونے پر مخفے طلاق ہے۔اور تین دین ہوں تو یوں لکھے میری تحریر پہنچنے کے بعد جب تو حیض سے پاک ہو تخفیے طلاق پھر جب حیض سے پاک ہوتو طلاق پھر جب حیض سے پاک ہوتو طلاق یا یوں لکھ دے میری تحریر پہنچنے پر تخفیے سنت کےموافق تین طلاقیں تو یہ بھی اُسی تر تیب سے واقع ہوں گی یعنی ہر حیض سے پاک ہونے پرایک ایک طلاق پڑے گی اور

🕡 ..... پيھاڙ دي۔

2 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، ج٤ ، ص٤٤ ..

"الفتاوي الهندية" ،كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨،وغيرهما.

- 3 ..... ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الطلاق بالكتابة، ج٤، ص٤٤.
  - ₫ .....المرجع السابق.
  - 5 .....المرجع السابق، ص٤٤٣.

بهارشر یعت حصهٔ قتم (8)

اگرعورت کوچیض نه آتا ہوتو لکھ دے جب جا ندہوجائے تخفیے طلاق پھر دوسرے مہینے میں طلاق پھر تیسرے مہینے میں طلاق یاوہی لفظ لکھ دے کہ سنت کے موافق تین طلاقیں۔(1) (عالمگیری)

طلاق كابيان

مسكله ۲۲: شوہر نے عورت كوخط لكھا أس ميں ضرورت كى جو باتيں كھنى تھيں لكھيں آخر ميں بيلكھ ديا كہ جب ميرا بيخط تخجے پہنچے تخجے طلاق پھر پیطلاق کا جملہ مٹا کر خط بھیج دیا تو عورت کو خط پہنچتے ہی طلاق ہوگئی اورا گر خط کا تمام مضمون مٹادیا اور طلاق کا جملہ باقی رکھااور بھیج دیا تو طلاق نہ ہوئی اوراگر پہلے بیاکھا کہ جب میرایہ خط پہنچے تجھے طلاق اوراُس کے بعداورمطلب کی با تیں کھیں تو تھم بالعکس ہے یعنی الفاظ طلاق مٹادیے تو طلاق نہ ہوئی اور باقی رکھے تو ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: خط میں طلاق لکھی اور اُس کے بعد منصلاً (3) انشاء اللہ تعالیٰ لکھا تو طلاق نہ ہوئی اور اگر فصل کے ساتھ کھا<sup>(4)</sup> توہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲: تحریر سے طلاق کے ثبوت میں بیضرور ہے کہ شوہرا قرار کرے کہ میں نے لکھی یا لکھوائی یاعورت اس پر گواہ پیش كرے محض أس كے خط سے مشابہ مونايا أس كے سے دستخط مونايا أس كى سى مم مر مونا كافى نہيں۔ ہاں اگر عورت كواظمينان اور غالب كمان ہے کہ تیجر راسی کی ہےتواس پڑمل کرنے کی عورت کواجازت ہے مگر جب شوہرا نکار کریتو بغیر شہادت حیارہ نہیں۔(6) (خانیه وغیر ما) مسكله ۲۵: مسى في شو ہر كوطلاق نامه ككھنے پر مجبور كيا أس في لكھ ديا، مگر نه دل ميں ارادہ ہے، نه زبان سے طلاق كا لفظ کہا تو طلاق نہ ہوگی مجبوری سے مراد شرعی مجبوری ہے تھن کسی کے اصرار کرنے پر لکھ دینایا بڑا ہے اُس کی بات کیسے ٹالی جائے، په مجبوری نهیں۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسكله ٢٦: طلاق دوا فتم ہے صریح و كنايه \_صریح وه جس سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہو، اكثر طلاق ميں اس كا استعال ہو،اگرچپەوەتسى زبان كالفظ ہو۔<sup>(8)</sup> (جوہرہ وغير ہا)

- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الاول في تفسير وركنه... إلخ، وامّا البدعي، ج١، ص٢٥٣.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ، ج١، ص٣٧٨.
  - **4**....لینی اگر کچھفا صلہ کے بعد لکھا۔ €.....ماتھەلماكرپ
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، ج١، ص٣٧٨.
  - €....."الفتاوي الخانية"، كتاب الحظرو الاباحة، باب مايكره من الثياب...الخ ، ج٤، ص٣٧٦، وغيرها.
    - ٣٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الاكراه على التوكيل... إلخ، ج٤، ص٤٢٨.
      - الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٢٦، وغيرها.

### صریح کا بیان

مسكلما: لفظ صريح مثلًا (١) ميس في مختج طلاق دى، (٢) مختج طلاق ب، (٣) تو مطلقه ب، (٨) تو طالق ب، (۵) میں تخصے طلاق دیتا ہوں،(۲) اے مطلقہ۔ان سب الفاظ کا حکم بیہ ہے کہا یک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چہ کچھ نیت نہ کی ہو یابائن کی نبیت کی یا ایک سے زیادہ کی نبیت ہویا کہے میں نہیں جانتا تھا کہ طلاق کیا چیز ہے مگراس صورت میں کہ وہ طلاق کو نہ جانتا تھا د ماننهٔ واقع نه هوگی ـ <sup>(1)</sup> ( درمختاروغیره )

مسكله ١٤ (١) طلاغ، (٨) تلاغ، (٩) طلاك، (١٠) تلاك، (١١) تلاكه، (١٢) تلاكه، (١٣) تلاخ، (١١) تلاح، (١٥) تلاق، (١٦) طِلاق \_ بلكه توتلے كى زبان سے، (١٤) تلات \_ بيسب صريح كے الفاظ بير، ان سب سے ايك طلاق رجعي ہوگی اگر چہنیت نہ ہو یا نیت کچھاور ہو۔ (۱۸)طال اق، (۱۹)طالام الف قاف کہااور نیت طلاق ہوتو ایک رجعی ہوگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار

مسكله اردومیں بیلفظ کہ (۲۰) میں نے تجھے چھوڑا،صریح ہاس سے ایک رجعی ہوگی، کچھنیت ہویا نہ ہو۔ یو ہیں پیلفظ کہ(۲۱) میں نے فارغ خطی یا (۲۲) فارخطی یا (۲۳) فارکھتی دی،صریح ہے۔<sup>(3)</sup>

مسكليه: لفظ طلاق غلط طور يراداكرنے ميں عالم وجابل برابر بيں \_بہرحال طلاق ہوجائے گی اگر چہوہ كے ميں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پرادا کیا طلاق مقصود نتھی ورنہ سی طور پر بولتا۔ ہاں اگرلوگوں سے پہلے کہددیا تھا کہ میں دھمکانے کے ليغلط لفظ بولوں گا طلاق مقصود نه ہوگی تواب اس کا کہامان لیا جائیگا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ ۵**: تحسی نے یو چھا تو نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اس نے کہا ہاں یا کیوں نہیں تو طلاق ہوگئی اگر چہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو۔<sup>(5)</sup> (درمختار) مگر جبکہ ایسی سخت آ واز اورا پسے لہجہ سے کہا جس سے انکار سمجھا جا تا ہوتو

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٣ \_ ٤٤٨ وغيره.
- 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٤ \_ ٤٤٨، وغيره.
  - € ..... "الفتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٥٥٩ ـ ٥٦٠، وغيره.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤.
    - 5 .....الدرالمختار، كتاب الطلاق ،باب الصريح، ج٤،ص٤٤.

نہیں۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ) کسی نے کہا تیری عورت پر طلاق نہیں کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگئی اور اگر کہانہیں یا ہاں تو نہیں۔<sup>(2)</sup>( فآویٰ رضوبیہ )

مسکلہ Y: عورت کوطلاق نہیں دی ہے مگر لوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا تو قضاءً ہوجائے گی اور دیانۂ نہیں اور اگرایک طلاق دی ہےاورلوگوں سے کہتا ہے تین دی ہیں تو دیانیۂ ایک ہوگی قضاءً تین ،اگر چہ کیے کہ میں نے جھوٹ کہاتھا۔<sup>(3)</sup> ( فٽاوي خير پيه )

مسكله 2: عورت سے كہاا بے مطلقه ، (۲۴) اے طلاق دى گئى ، (۲۵) اے طلاق ، (۲۲) اے طلاق شدہ ، (۲۷) اے طلاق یافتہ، (۲۸) اے طلاق کردہ۔ طلاق ہوگئی اگر چہ کھے میرامقصود گالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا۔اوراگریہ کھے کہ میرا مقصود بیتھا کہوہ پہلےشو ہر کی مطلقہ ہےاورحقیقت میں وہ ایسی ہی ہے یعنی شو ہراول کی مطلقہ ہے تو دیانیڈ اس کا قول مان لیا جائیگا اورا گروہ عورت پہلے کسی کی منکوحہ تھی ہی نہیں یاتھی مگراُس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مرگیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائیگی۔ یو ہیں اگر کہا (۲۹) تیرے شوہرنے مخصے طلاق دی تو بھی وہی تھم ہے۔ (۱۵ (روالمحتار عالمگیری)

مسكله ٨: عورت سے كہا تحقيے طلاق ديتا موں يا كہا (٣٠) تو مطلقه ہوجا تو طلاق ہوگئ<sup>(5)</sup> (ردالمحتار) مگر بيلفظ كه طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں اس کے بیمعنے لیے کہ طلاق دینا جا ہتا ہوں یا چھوڑنا جا ہتا ہوں تو دیانتۂ نہ ہوگی قضاءً ہوجائیگی۔ اورا گریدلفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ بیلفظ قصد وارا دہ کے لیے ہے۔

مسكله 9: (m) تجھ پرطلاق (mr) تجھے طلاق (mm) طلاق ہوجا (mm) تو طلاق ہے (ma) تو طلاق ہوگئ (٣٦) طلاق لے، باہر جاتی تھی کہا (٣٧) طلاق لے جا (٣٨) اپنی طلاق اوڑھاورروانہ ہو (٣٩) میں نے تیری طلاق تیرے آ فچل میں باندھ دی (۴۰۰) جانتچھ پرطلاق \_ان سب میں ایک طلاق رجعی ہوگی اورا گرفقط جا، بہنیت طلاق کہتا تو ہائن ہوتی \_<sup>(6)</sup>

- 1 ....."الفتاوي الخانية"،
- ٢ ..... "الفتاوي الرضوية"، ج٢ ١ ،ص٥٣٨.
- € ..... "الفتاوي الخيرية"، كتاب الطلاق، ص٣٨.
- ◘....."ردالمحتار"، كتاب النكاح، مطلب: في قول البحران الصريح يحتاج... إلخ، ج٤، ص٤٤٩.
- و"الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثاني في ايقاع الطلاق، الفصل الاول ، ج١، ص ٥٥٣.
  - € ..... ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطب: سن بوش يقع به الرجعي، ج٤، ص٥٤٥.
    - ⑥ ..... " الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص٧٠٢.
- و"الفتاوي الهندية" ،كتاب الطلاق،الباب الأول في إيقاع الطلاق،الفصل الأول ،ج١،ص٥٥، وغيرهما.

صريح كابيان

(خانىي عالمگيرى وغيرها)

مسکلہ ۱۰: (۳۱) تحجے مسلمانوں کے جاروں مذہب یا (۳۲) مسلمانوں کے تمام مذہب پر طلاق یا (۳۳) تحجے یہودونصاریٰ کے مذہب پرطلاق اس سے ایک طلاق رجعی ہوگی۔ یو ہیں اگر کہا (۴۴ ) جانچھے طلاق ہے سوئروں یا یہودیوں کو حلال اور مجھ پرحرام ہوتو رجعی ہوگی تعنی جبکہاس لفظ سے ( کہ مجھ پرحرام ہو ) طلاق کی نبیت نہ کی ہوورنہ دو بائن واقع ہونگی۔ (1<sup>)</sup> (خيرىيە،ردالختار)

مسكله اا: (۴۵) تومطلقه اور بائنه يا (۴۶) مطلقه پھر بائنه ہے اس سے ایک رجعی ہوگی اورا گرلفظ بائنه سے جُد اطلاق کی نیت کی تو دو بائن اور تین کی تو تین \_<sup>(2)</sup> ( در مختار ، ر دا محتار )

مسكله ١١: عورت كے بيه كود كي كركها (٧٧) اے مُطلقه كے بيج يا (٨٨) اے مُطلقه كے جنے تو طلاق رجعي ہوئي (3) (عالمگیری) ہاں اگر بیزنیت ہو کہوہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے تو دیانیة ً مان لیا جائیگا جبکہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہو۔

مسكم ان عورت كى نسبت كها (٢٩) أساس كى طلاق كى خبرد بيا (٥٠) طلاق كى خوشخرى سُنا د بيا (١٥) أس کی طلاق کی خبراُس کے پاس لے جایا (۵۲) اُسے لکھ بھیج یا (۵۳) اُس سے کہہ کہ وہ مطلقہ ہے یا (۵۴) اُس کے لیے اُس کی طلاق کی سندیایا دواشت لکھدے تو طلاق ابھی پڑگئی اگرچہ ندائس نے اُس سے کہانہ لکھااور اگریوں کہا کہ (۵۵) اُس سے کہہ کہ تومطلقہ ہے یا(۵۲) اُسے طلاق دے آتو جب جا کر کہے گا طلاق ہوگی ورنہیں۔<sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسكليم ا: (۵۷) تو فلانی سے زیادہ مُطلقہ ہے طلاق پڑگئی اگر چہوہ فلانی مُطلقہ نہ بھی ہو۔ <sup>(5)</sup> ( فتاویٰ رضوبیہ ) مسكله 10: (۵۸) اے مطلقہ (بسكون طا) (۵۹) ميں نے تيرى طلاق جھوڑ دى (۲۰) ميں نے تيرى طلاق روانه کردی (۱۱) میں نے تیری طلاق کاراستہ چھوڑ دیا (۱۲) میں نے تیری طلاق تھے ہبہ کردی (۱۳) قرض دی (۱۳) تیرے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخيرية"، كتاب الطلاق، ص٤٦ \_ . ٥٠.

و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب فيما لو قال امرأته طالق ... إلخ، ج٤، ص١١٥.

<sup>◘..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قول الاما م ايماني ....إلخ، ج٤، ص٤٨٨\_٤٨٥.

<sup>🚯 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،

۲۱۰۰۰۰۰ "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، ج٢، ص٢١٠.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٢١، ص٤٨٥.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

صريح كابيان

یاس گرو<sup>(1)</sup>کی (۱۵)امانت رکھی (۲۲) میں نے تیری طلاق جاہی (۲۷) تیرے لیے طلاق ہے (۲۸)اللہ (عزوجل) نے تیری طلاق جاہی (۲۹) اللہ (عزوجل) نے تیری طلاق مقدر کردی، اِن سب الفاظ سے اگر نیت طلاق ہورجعی واقع ہوگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار،ردالمختار، بحر)

مسكله ١٦: (٧٠) ميس نے تيرى طلاق تيرے ہاتھ بيجى عورت نے كہاميس نے خريدى اوركسى مال كے بدلے ميں ہونا مٰدکور نہ ہوا تو رجعی ہوگی اور مال کے بدلے میں ہونا مٰدکور ہوتو بائن اوراگر یوں کہا (۷۱) میں نے اس عوض پر طلاق دی کہ تو اپنا مطالبهاتے دنوں کے لیے ہٹادے جب بھی رجعی ہوگی۔(3) (ردالمختار)

مسکلہ کا: عورت کو کہامیں نے تجھے جھوڑ ااور کہتا ہے میرامقصود بیتھا کہ بندھی ہوئی تھی اُس کی بندش کھولدی یا مقیر تھی اب چھوڑ دی توبیۃ اویل سُنی نہ جائیگی ہاں اگر تصریح کر دی کہ تھے قیدیا بندش سے چھوڑ اتو قول مان لیا جائیگا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار) مسكله 18: اپني عورت سے كہا (27) تو مجھ پرحرام ہے توايك بائن طلاق ہوگی اگر چہنیت نہ كی ہواورا گروہ اُس كی عورت نه ہوتو یمین (5) ہے حانث ہونے پر (6) کفارہ واجب۔ یو ہیں اگریہ کہا (۷۳) میں تجھ پرحرام ہوں اور طلاق کی نیت کی توواقع ہوگی اورا گرصرف ہے کہا کہ میں حرام ہوں توواقع نہ ہوگی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسکلہ 19: عورت سے کہا (۷۲) تیری طلاق مجھ پر واجب ہے تو بعض کے نزد یک طلاق ہوجائیگی اوراسی پر فتویٰ ہے۔<sup>(8)</sup>(ردالحتار)

مسكله ۲۰: اگر كها تحجے خدا طلاق دے تو واقع نه ہوگی اور يوں كها كه (۷۵) تحجے خدانے طلاق دى تو ہوگئ \_ (<sup>9)</sup> (روالحتار)

- 2 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٥٥ ٢٣،٤٥. و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الطلاق، ج٣، ص٢١،٤٣٨ ٥.
  - ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الاعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٥.
    - 4. \*\*.... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٤٩.

      - **⑥.....ق**م توڑنے پر۔
    - 7 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤ ، ص ٠ ٥ ٢٠٤٥.
  - ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قوله: على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٤٥٤.
    - ..... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في قوله:على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٤٥٤.

بهارشر بعت حصة شم (8)

اضافت كابيان

مسكله الا: اگركها تخصيطاق توواقع نه هوگى ،اگرچه طلاق كى نيت هو\_(1) (ردالحتار)

## (اضافت کا بیان )

**مسکلہ ۲۲**: طلاق میں اضافت ضرور ہونی جا ہیے بغیراضافت طلاق واقع نہ ہوگی خواہ حاضر کے صیغہ سے بیان کرے مثلًا تخفیے طلاق ہے یا اشارہ کے ساتھ مثلًا اسے یا اُسے یا نام لے کر کہے کہ فلانی کوطلاق ہے یا اُس کے جسم و بدن یا روح کی طرف نسبت کرے یا اُس کے کسی ایسے عضو کی طرف نسبت کرے جوکل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہومثلاً گردن یا سریا شرمگاہ یا جزوشائع کی طرف نسبت کرے مثلاً نصف تہائی چوتھائی وغیرہ یہاں تک کداگر کہا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ کوطلاق ہے تو طلاق ہوجا ئیگی۔<sup>(2)</sup> ( در مختار )

مسئله ۲۳: اگرسریا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سریا اس گردن کو طلاق تو واقع نہ ہوگی اور اگر ہاتھ نہ رکھا اور یوں کہااِس سرکوطلاق اورعورت کے سرکی طرف اشارہ کیا تو واقع ہوجائے گی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ۲۲۳: باتھ يا أنكلى يا ناخن يا ياؤں يا بال يا ناك يا پنڈلى ياران يا پيٹھ يا پيٹ يا زبان يا كان يا مونھ يا تھوڑى یادانت یاسینه یاپیتان کوکها کها<u>سے طلاق توواقع نه هوگی ـ <sup>(4)</sup> (جو</u> هره ، درمختار )

مسكله ۲۵: جزوطلاق بھی پوری طلاق ہے اگر چہ ایک طلاق كا ہزاروال حصہ ہومثلاً كہا تجھے آ دھی یا چوتھائی طلاق ہے تو پوری ایک طلاق پڑے گی کہ طلاق کے حصے نہیں ہو سکتے۔اگر چندا جزاذ کر کیے جن کا مجموعہ ایک سے زیادہ نہ ہو تو ایک ہوگی اور ایک سے زیادہ ہوتو دوسری بھی پڑجائے گی مثلاً کہاا یک طلاق کا نصف اوراُس کی تہائی اور چوتھائی کہ نصف اور تہائی اور چوتھائی کا مجموعها یک سے زیادہ ہے لہٰذا دووا قع ہوئیں اورا گراجزا کا مجموعہ دو سے زیادہ ہے تو تین ہونگی۔ یو ہیں ڈیڑھ میں دواور ڈھائی میں تین اوراگر دو طلاق کے تین نصف کے تو تین ہونگی اور ایک طلاق کے تین نصف میں دو اور اگر کہا ایک سے دو تک تو ایک، اورایک سے تین تک تو دو۔ (<sup>5)</sup> (درمختار وغیرہ)

- ❶......" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في قوله : على الطلاق من ذراعي، ج٤، ص٥٥٥.
  - 2 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٥٦، ٤٦١.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٩٥٤ وغيره.
    - و"الحوهرةالنيرة"، كتاب الطلاق،الحزء الثاني،ص٤٨.
    - ◘..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٠٦٠.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص ٢٦، ٢٦، ٤٦، وغيره.

اضافت كابيان

البارشريعت حصة فقم (8)

مسلم ٢٦: اگر كها (٧٦) تحقي طلاق ہے يهاں سے ملك شام تك توايك رجعي ہوگى - بال اگريوں كها كه (٧٧) اتنی بڑی یا اتنی کمبی کہ یہاں سے ملک شام تک توبائن ہوگی۔(1) (درمختار) مسکلہ ۲۷: اگر کہا (۷۸) بچھے مکہ میں طلاق ہے یا (۷۹) گھر میں یا (۸۰) سایہ میں یا (۸۱) دھوپ میں تو فوراً

پڑ جائے گی، پنہیں کہ مکہ کو جائے جب پڑے ہاں اگر رہے کہے میرا مطلب ریتھا کہ جب مکہ کو جائے طلاق ہے تو دیانۂ ریقول معتبر ہے قضاءً نہیں اور اگر کہا تھے قیامت کے دن طلاق ہے تو کچھ نہیں بلکہ بیکلام لغوہ اور اگر کہا (۸۲) قیامت سے پہلے تو ابھی یر جائے گی۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسكله ۲۸: اگركها (۸۳) مخصح كل طلاق بي تو دوسرے دن صبح حيكتے ہى طلاق ہوجائے گى۔ يو بيں اگر كها (۸۴) شعبان میں طلاق ہے توجس دن رجب کامہینہ ختم ہوگا، اُس دن آفتاب ڈو ہے ہی طلاق ہوگی۔(3) (درمختار)

مسكله ٢٩: اگركها تخفيميرى پيدائش سے ياتيرى پيدائش سے پہلے طلاق ياكها ميس نے اپنے بحيين ميں ياجب سوتا تھايا جب مجنون تھا تجھے طلاق دیدی تھی اوراس کا مجنون ہونامعلوم ہوتو طلاق نہ ہوگی بلکہ یہ کلام لغوہے۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله سا: كهاكه (٨٥) تخفي مير عرف سے دومهينے يہلے طلاق ہے اور دومهينے گزرنے نه يائے كه مركباتو طلاق واقع نہ ہوئی اوراس کے بعد مراتو ہوگئی اوراُسی وقت سے مُطلقہ قرار یائے گی جباُس نے کہاتھا۔ <sup>(5)</sup> ( تنویرالا بصار )

مسكلماس : اگركهامير يناح سے يہلے تخفي طلاق ياكهاكل گزشته ميں حالانكه أس سے نكاح آج كيا ہے تو دونوں صورتوں میں کلام لغوہےاورا گر دوسری صورت میں کل پاکل سے پہلے نکاح کرچکاہے تواس وقت طلاق ہوگئی۔(6) (فتح وغیرہ) یو ہیںا گر کہا(۸۲) تخصے دومہینے سے طلاق ہےاوروا قع میں نہیں دی تھی تواس وقت پڑ گلی بشر طیکہ نکاح کو دو مہینے سے کم نہ ہوئے ہوں ورنہ کچھنہیں اورا گرجھوٹی خبر کی نیت سے کہا تو عنداللہ نہ ہو گی مگر قضاءً ہوگی۔

● ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٥٦٥.

◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٦٥ \_ ٤٦٧.

..... "الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٦٦ ك.

◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧١.

5 ..... "تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٢.

€ ..... "فتح القدير"،كتاب الطلاق، فصل في اضافة الطلاق... الخ، ج٣، ص ٣٧٢،٣٧١، وغيره.

اضافت كابيان

بهارشر بعت حصة فتم (8)

مسكلماسا: اگركها (۸۷) زيدك آنے سے ايك ماہ پہلے تخفي طلاق ہے اور زيدايك مهينے كے بعد آيا تواس وقت طلاق ہوگی اس سے پہلے ہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكليس الله المرامم) جب بھی تحقي طلاق ندون توطلاق ہے يا (٨٩) جب تحقي طلاق ندون توطلاق ہوتو چُپ ہوتے ہی طلاق پڑجائے گی۔اور بیکہا کہ (۹۰) اگر تخفیے طلاق نہ دوں تو طلاق ہے تو مرنے سے پچھ پہلے طلاق ہوگی۔ (عامه کتب)

مسكله ۱۳۳۳: ميكها كه (۹۱) اگرآج تخصي تين طلاقيس نه دول تو تخصي تين طلاقيس تو ديگاجب بھي ہونگي اور نه ديگاجب بھي اور بچنے کی بیصورت ہے کہ عورت کو ہزارروپے کے بدلے میں طلاق دیدے اورعورت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے اب آگر دن گزر گيا توطلاق واقع نه هوگی ـ <sup>(3)</sup> (خانيه)

مسكليه الله: مسى عورت سے كہا (٩٢) تخفي طلاق ہے جس دن تجھ سے نكاح كروں اور رات ميں نكاح كيا تو طلاق ہوگئی۔<sup>(4)</sup>( تنویر )

مسكله ۱۳۵ است عورت سے كها (۹۳) اگر تجھ سے زكاح كروں يا (۹۴) جب، يا (۹۵) جس وقت تجھ سے زكاح کروں تو تخصے طلاق ہے تو نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر خاص عورت کو عین نہ کیا بلکہ کہا اگریا جب یا جس وقت میں نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے تو نکاح کرتے ہی طلاق ہوجائیگی مگراسکے بعد دوسری عورت سے نکاح کریگا تو اُسے طلاق نہ ہوگی۔ ہاں اگر کہا (٩٦) جب بھی میں سی عورت سے نکاح کروں اُسے طلاق ہے توجب بھی نکاح کریگا طلاق ہوجائیگی۔ان صورتوں میں اگر جاہے کہ نکاح ہوجائے اور طلاق نہ پڑے تو اسکی صورت بیہے کہ فضولی ( بعنی جے اس نے نکاح کا وکیل نہ کیا ہو) بغیراس کے حکم کے اُس عورت یا کسی عورت سے نکاح کردے اور جب اسے خبر پہنچے تو زبان سے نکاح کونا فذنہ کرے بلکہ کوئی ایسافعل کرےجس سے اجازت ہو جائے مثلاً مہر کا کچھ حصہ یا کل اُس کے پاس بھیج دے یا اُس کے ساتھ جماع کرے یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بوسہ لے یا لوگ مبار کباد دیں تو خاموش رہے انکار نہ کرے تو اِس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور

<sup>..... &</sup>quot; الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٤.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٦.

<sup>..... &</sup>quot; الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج ١، ص ٢٢٢٢٢١.

<sup>€ ..... &</sup>quot;تنويرالابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٧٨.

اضافت كابيان

طلاق نہ پڑ گی اورا گرکوئی خودنہیں کر دیتا اسے کہنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو تھم نہ دے بلکہ تذکرہ کرے کہ کاش کوئی میرا نکاح کردے یا کاش تو میرا نکاح کردے یا کیا اچھا ہوتا کہ میرا نکاح ہوجا تااب اگر کوئی نکاح کردیگا تو نکاح فضولی ہوگا اوراس کے بعدوہی طریقہ برتے جواو پر مذکور ہوا۔ <sup>(1)</sup> (بح،ردالحتار، خیریہ)

مسكله ٣٠١: اس كى عورت كسى كى باندى ہے اس نے اُس سے كہا (٩٤) كل كا دن آئے تو تجھ كو دو طلاقيس اور مولى نے کہا کل کا دن آئے تو تُو آزاد ہے تو دو طلاقیں ہوجا ئیں گی اورشو ہرر جعت نہیں کرسکتا مگراس کی عدّت تین حیض ہےاورشو ہر مریض تھا توبیوارث نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( تنویر )

مسکلہ کے استان (۹۸) اُنگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی طلاقیں تو ایک دو تین جتنی اُنگلیوں سے اشارہ کیا اُتنی طلاقیں ہوئیں لینی جتنی اُٹگلیاں اشارہ کے وقت کھلی ہوں اُ نکااعتبار ہے بند کااعتبار نہیں اورا گروہ کہتا ہے میری مراد بنداُ ٹگلیاں یا تهتملی تقی توبیقول دیایهٔ معتبر ہوگا، قضاءً معتبر نہیں۔اور (۹۹)اگر تین اُنگلیوں سے اشارہ کرکے کہا تجھے اسکی مثل طلاق اور نیت تین کی ہوتو تین ورنہایک بائن اور (۱۰۰) اگر اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی اور نیت طلاق ہے اور لفظ طلاق نہ بولا جب بھی طلاق ہوجا ئیگی۔<sup>(3)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسكله ۳۸ : طلاق كساته كوئى صفت ذكرى جس سے شدت مجھى جائے توبائن ہوگى مثلاً (١٠١) بائن يا (١٠٢) البت (۱۰۳) فخش طلاق (۱۰۴) طلاق شیطان (۱۰۵) طلاق بدعت (۱۰۲) بدتر طلاق (۱۰۷) پهاژ برابر (۱۰۸) هزار کې مثل (۱۰۹) الیم کہ گھر بھر جائے۔(۱۱۰) سخت (۱۱۱) کنبی (۱۱۲) چوڑی (۱۱۳) کھر کھری (۱۱۴) سب سے بُری (۱۱۵) سب سے کرّی (۱۱۷) سب سے گندی (۱۱۷) سب سے نایاک (۱۱۸) سب سے کڑوی (۱۱۹) سب سے بڑی (۱۲۰) سب سے چوڑی (۱۲۱) سب سے کنبی (۱۲۲) سب سے موٹی پھراگر تین کی نیت کی تو تین ہونگی ورنہ ایک اوراگرعورت باندی ہے تو دو کی نیت سیجے ہے۔(4)(درمختاروغیرہ)

مسلم وسن اگر کہا (۱۲۳) محقی ایس طلاق جس سے تو اپنے نفس کی مالک ہوجائے یا کہا (۱۲۴) محقی ایس طلاق

البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١١.

و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق ، مطلب: التعليق المرادبه. ..الخ،ج٤،ص٥٨٣.

و "الفتاوي الخيرية"، كتاب النكاح، فصل في نكاح الفضولي ،الجزء الأول، ص ٢٧.

تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٨٢.

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قولهم: اليوم ...إلخ، ج٤، ص٤٨٦ \_ ٤٨٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٨٥ \_ ٤٨٧، وغيره.

جس میں میرے لیے رجعت <sup>(1)</sup>نہیں تو ہائن ہوگی اورا گر کہا (۱۲۵) مختبے طلاق ہے اور میرے لیے رجعت نہیں تو رجعی ہوگی۔ یو ہیں اگر کہا (۱۲۲) مختبے طلاق ہے کوئی قاضی یا حاکم یاعالم مختبے واپس نہ کرے جب بھی رجعی ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردامحتار ) اور اگر کہا (۱۲۷) تجھے طلاق ہے اِس شرط پر کہاُس کے بعدر جعت نہیں یا یوں کہا، (۱۲۸) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعدر جعت نہیں یا کہا(۱۲۹) تجھ پر وہ طلاق ہے جس کے بعدر جعت نہ ہوگی تو ان سب صورتوں میں رجعی ہو جانا چاہیے۔<sup>(3)</sup> ( فتاویٰ رضویہ)اوراگرکہا(۱۳۰) تجھ پروہ طلاق ہےجس کے بعدر جعت نہیں ہوتی توبائن ہونا چاہیے۔

**مسکلہ 🙌**: عورت ہے کہا (۱۳۱)اگر میں تخصے ایک طلاق دوں تو وہ بائن ہوگی یا کہاوہ تین ہوگی پھراُ سے طلاق دی تو نہ ہائن ہوگی نہ تین بلکہ ایک رجعی ہوگی۔ یا کہاتھا کہ (۱۳۲)اگر تو گھر میں جائیگی تو بچھے طلاق ہے پھرمکان میں جانے سے پہلے کہا کہ اُسے میں نے بائن یا تین کر دیا جب بھی ایک رجعی ہوگی اور پیکہنا بے کارہے۔(4) (درمختار)

**مسكله اسم:** كها (۱۳۳) مختجے ہزاروں طلاق يا (۱۳۳) چند بارطلاق تو تين واقع ہونگی اورا گر کہا (۱۳۵) مختجے طلاق نه کم نه زیاده تو ظاہرالروایة میں تین ہونگی اورامام ابوجعفر ہندوانی وامام قاضی خاں اس کوتر جیح دیتے ہیں کہ دووا قع ہوں اورا گر کہا (۱۳۲) كمترطلاق توايك رجعي هوگي \_<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

مسکلہ ۱۳۷ : اگر کہا (۱۳۷) مخصل طلاق ہے پوری طلاق توایک ہوگی اور کہا کہ (۱۳۸) گل طلاقیں تو تین ۔ (6) (در مختار) مسكله ۱۳۷۳: اگرطلاق كےعدد ميں وہ چيز ذكر كى جس ميں تعدد نه ہوجيسے كہا (۱۳۹) بعدد خاك<sup>(7)</sup> يامعلوم نه ہو كهاس میں تعدد ہے پانہیں مثلاً کہا (۱۴۰)ابلیس کے بال کی گنتی برابر تو دونوں صورتوں میں ایک واقع ہوگی اور اِن دونوں مثالوں میں وہ بائن ہوگی۔اوراگرمعلوم ہے کہ اُس میں تعدد ہے تو اُس کی تعداد کےموافق ہوگی مگر تعداد تین سے زیادہ ہوتو تین ہی ہونگی باقی لغو مثلًا کہا (۱۳۱)اتنی جتنے میری پنڈلی یا کلائی میں بال ہیں یا اُتن جتنی اس تالا ب میں محصلیاں ہیں اورا گر تالا ب میں کوئی محصلی نہ ہو

- اندررجوع کرنے کاحق۔
- ◘ ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"،باب الصريح، كتاب الطلاق، مطلب: في قول الامام... الخ، ج٤، ص١٠٤٨٨.
  - ۵۲۹،...."الفتاوى الرضوية"، ج۲۱، ص۲۹٥.
  - ١٤٨٩ م ٢٤٠٠ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح ، ج٤٠ ص ٤٨٩.
  - € ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب: في قول الامام ... إلخ، ج٤، ص ٩٩.
    - 6 ..... "الدر المختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ص٩٩ .
      - 🗗 ....خاک کی تعداد کے مطابق۔

جب بھی ایک واقع ہوگی اور پنڈلی یا کلائی کے بال اُڑادیے ہوں اُس وقت کوئی بال نہ ہوتو طلاق نہ ہوگی اور اگریہ کہا کہ (۱۴۲) جتنے میری چھیلی میں بال ہیں اور بال نہ ہو تو ایک ہوگی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسکلہ ۱۳۲۷: اس میں شک ہے کہ طلاق دی ہے یانہیں تو سیجھ نہیں اور اگراس میں شک ہے کہ ایک دی ہے یا زیادہ تو قضاءًا یک ہے دیانةً زیادہ۔اورا گرکسی طرف غالب گمان ہے تو اُسی کا اعتبار ہے اورا گراس کے خیال میں زیادہ ہے مگراُس مجلس میں جولوگ تھے وہ کہتے ہیں کہایک دی تھی اگریہ لوگ عادل ہوں اور اِس بات میں اُٹھیں سچا جانتا ہو تو اعتبار کرلے۔<sup>(2)</sup>

مسكله ۴۲۲: جسعورت سے نكاح فاسد كيا پھراُس كوتين طلاقيں ديں تو بغير حلاله نكاح كرسكتا ہے كه بيد هيقة طلاق نہیں بلکہ متار کہ <sup>(3)</sup>ہے۔<sup>(4)</sup>( درمختار،روالمحتار)

## غیر مد خولہ کی طلاق کا بیان

مسكلها: غير مدخوله كوكها تخصِّ تين طلاقين توتين موتكى اورا كركها تخصِّ طلاق تخصِّ طلاق يا كها تخصِّ طلاق طلاق طلاق یا کہا تجھے طلاق ہے ایک اور ایک اور ایک تو ان صورتوں میں ایک بائن واقع ہوگی باقی لغوو بیکار ہیں یعنی چندلفظوں سے واقع کرنے میں صرف پہلے لفظ سے واقع ہوگی اور باقی کے لیے کل نہ رہے گی اور موطوّہ میں بہر حال تین واقع ہونگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ) مسكله الخيرة تين طلاقيس الگ الگ توايك موگى \_ يو بين اگركها تخيفه دوطلاقين أس طلاق كے ساتھ جو ميں تخيفه دوں پھرایک طلاق دی توایک ہی ہوگی۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسكله ۴: اگر كها دُيرُ هطلاق تو دومونگی اورا گر كها آدهی اورا يك توايك \_ يومېن دُ ها نَی كها تو تين اور دواورآدهی كها تو دو\_ <sup>(7)</sup> (درمختار)

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"رد المختار"، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٤٩٤.

<sup>◘.....&</sup>quot;ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قول الامام ايماني كايما ن حبريل، ج٤، ص٩٦.

ایعنی عورت کو چھوڑ دینا۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، مطلب في قول الامام ايماني كايما ن جبريل ،كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٤، ص٩٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٦ ـ ٩٩ .

⑥ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٩٩.

بهارشر بعت حصه مقتم (8)

مسئلہ ؟: جب طلاق کے ساتھ کوئی عددیا وصف نہ کور ہوتو اُس عددیا وصف کے ذکر کرنے کے بعد واقع ہوگی صرف طلاق سے واقع نہ ہوگی مثلًا لفظ طلاق کہا اور عددیا وصف کے بولنے سے پہلے عورت مرگئی تو طلاق نہ ہوئی اورا گرعددیا وصف بولنے سے پہلے شوہر مرگیا تو ذکر نہ پایا گیا صرف ارادہ پایا گیا صوف ارادہ پایا گیا صوف ارادہ پایا گیا صوف ارادہ پایا گیا صوف اور صوف کو نہ کہ دیا ہوگی کہ جب شوہر مرگیا تو ذکر کر دیا تو اسکے موافق اور صرف ارادہ ناکا فی ہے اور موض بند کر دینے کی صورت میں اگر ہاتھ ہٹاتے ہی اُسنے فوراً عددیا وصف کو ذکر کر دیا تو اسکے موافق ہوگی ورنہ وہی ایک۔ (۱) (عامہ کتب)

مسکلہ ۵: غیر مدخولہ سے کہا تجھے ایک طلاق ہے، ایک کے بعد یا اسکے پہلے ایک یا اس کے ساتھ ایک تو دوہونگی۔ (درمختار وغیرہ)

مسکله ۲: تخصے ایک طلاق ہے اور ایک اگر گھر میں گئ تو گھر میں جانے پر دوہونگی اور اگریوں کہا کہ اگر تو گھر میں گئ تو تخصے ایک طلاق ہے اور ایک تو ایک ہوگی اور موطورہ میں بہر حال دوہونگی۔(3) (درمختار)

مسئلہ کے: کسی کی دفیا تین عورتیں ہیں اُس نے کہا میری عورت کو طلاق تو اُن میں سے ایک پر پڑے گی اور بیاُ سے اختیار ہے کہا اُن میں سے ایک پر پڑے گی اور بیاُ سے اختیار ہے کہا تجھ کو طلاق ہے یا تو مجھ پرحرام ہے تو صرف اُسی کو ہو گی جس سے کہا۔ (درمختار، ردالحتار)

مسکلہ ۸: چارعورتیں ہیں اور بیکہا کہتم سب کے درمیان ایک طلاق تو چاروں پرایک ایک ہوگ ۔ یو ہیں دویا تین یا چارطلاقیں کہیں جب بھی ایک ایک ہوگی گراُن صورتوں میں اگریہ نیت ہے کہ ہرایک طلاق چاروں پرتقسیم ہوتو دو میں ہرایک پردو(۲) ہونگی اور تین یا چار میں ہرایک پرتین ، اور پانچ ، چھ ، سات ، آٹھ میں ہرایک پردواورتقسیم کی نیت ہے تو ہرایک پرتین نو ، دس وغیرہ میں بہر حال ہرایک پرتین واقع ہوگی ۔ یو ہیں اگر کہا میں نے تم سب کو ایک طلاق میں شریک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک پرایک پرایک پرایک پرایک کردیا تو ہرایک پرایک پرایک

❶ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: الطلاق يقع ... إلخ، ج٤، ص٠٠٥.

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٧٠٥ وغيره.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص٥٠٣.

<sup>◘..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٠٦.٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب ايقاع الطلاق ، ج٣، ص٣٦٣.

و"الفتاوي الخانية"،كتاب الطلاق، ج١، ص٠٩. و"البحرالرائق"،كتاب الطلاق، باب الطلاق، ج٣، ص٥٨ وغيرها.

البارشريعت حصة فتم (8) المستخصصة عبر مدخوله كي طلاق كابيان

مسکلہ 9: دوعورتیں ہیں اور دونوں غیر موطوّہ (1) اس نے کہا میری عورت کو طلاق میری عورت کو طلاق تو دونوں مطلقہ ہو کئیں اگر چہوہ کہے کہ ایک ہی عورت کو میں نے دونوں بار کہا تھا اور اگر دونوں مدخولہ ہوں اور کہتا ہے کہ دونوں بار ایک ہی کی نسبت کها تھا تو اُسکا قول مان لیا جائیگا۔ یو ہیں اگرایک مدخولہ ہود وسری غیر مدخولہ اور مدخولہ کی نسبت دونوں مرتبہ کہا تو اُسی کو دو طلاقیں ہونگی اور غیر مدخولہ کی نسبت بیان کرے تو ہرا یک کوایک ایک ۔(2) ( درمختار ، روالمحتار )

مسکلہ ا: کہامیری عورت کوطلاق ہے اور اُسکانام نہ لیا اور اُس کی ایک ہی عورت ہے جس کولوگ جانتے ہیں تو اس پر طلاق پڑے گی اگر چہ کہتا ہو کہ میری ایک عورت دوسری بھی ہے میں نے اُسے مراد لیا ہاں اگر گوا ہوں سے دوسری عورت ہونا ثابت کردے تو اُسکا قول مان لیں گےاور دوعورتیں ہوں اور دونوں کولوگ جانتے ہوں تواسے اختیار ہے جسے چاہے مراد لے یا معین کرے۔ یو ہیں اگر دونوں غیر معروف ہوں تواختیار ہے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ،ردالحتار)

مسكله اا: مدخوله كوكها تخفي طلاق ب تخفي طلاق ب ياميس في تخفي طلاق دى ميس في تخفي طلاق دى تو دو طلاق كالحكم د یا جائے گا اگر چه کہتا ہو که دوسرے لفظ سے تا کید کی نیت تھی طلاق دینامقصود نہ تھا ہاں دیانیۃ اُس کا قول مان لیا جائیگا۔<sup>(4)</sup>

مسكلہ ا: اپنی عورت کو کہااس كتيا كوطلاق يا نكھيارى (<sup>5)</sup>ہے اُس كو کہااس اندھى کوطلاق تو طلاق واقع ہو جائے گ اورا گرکسی دوسریعورت کودیکھااور سمجھا کہ میریعورت ہےاوراپنی عورت کا نام کیکر کہاا ہے فلانی تخفیے طلاق ہے بعد کومعلوم ہوا کہ بیاُس کی عورت نتھی تو طلاق ہوگئ مگر جبکہ اُسکی طرف اشارہ کر کے کہا تو نہ ہوگی۔<sup>(6)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

مسكله ۱۳ اگر كها دُنيا كى تمام عورتون كوطلاق تواس كى عورت كوطلاق نه بوئى اورا گركها كهاس محلّه يااس گفركى عورتون کوتوہو گئی۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

- جن سے صحبت نہ کی گئی ہو۔
- ◘ ..... "الـدرالـمختار" و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب طلاق غيرالمدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٩٠٩.
  - 3...... "الفتاوى الخانية" ، كتاب الطلاق، ج٢٠ص٧٠٢.
- و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص٩٠٩.
- ◘....."الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو قال امرأته طالق... إلخ، ج٤، ص٩٠٩.
  - 🗗 ..... آنگھوں والی۔
  - €....."الفتاوي الخانية" ، كتاب الطلاق، ج٢، ص٨٠٢، وغيرها.
  - س..."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١١٥.

مسكله ۱۳: عورت نے خاوند سے کہا مجھے تین طلاقیں دیدے اس نے کہا دی تو تین واقع ہوئیں اورا گرجواب میں کہا تخصطلاق ہے توایک واقع ہوگی اگر چہتین کی نیت کرے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

مسكله 10: عورت نے كہا مجھے طلاق ديدے مجھے طلاق ديدے مجھے طلاق ديدے اس نے كہاديدى توايك ہوئى اور تین کی نیت کی تو تین <sub>-</sub>(2) (در مختار )

مسلم ۱۲: عورت نے کہامیں نے اپنے کوطلاق دے دی شوہرنے جائز کردی تو ہوگئ۔(3) (درمختار)

مسكله كا: مسى نے كها توا بني عورت كوطلاق ديدےاس نے كها مال مال طلاق واقع نه موئى اگر چه به نيت طلاق كها کہ بیایک وعدہ ہے۔ (<sup>4)</sup> ( فتاوی رضوبیہ )

مسكله ١٨: تحسى في كهاجس كى عورت أس يرحرام بوه بيكام كرے أن ميں سے ايك في وه كام كيا تو عورت حرام ہونے کا اقرار ہے۔ یو ہیں اگر کہا جس کی عورت مُطلقہ ہووہ تالی بجائے اورسب نے بجائی تو سب کی عورتیں مُطلقہ ہوجا ئیں گی۔ کسی نے کہا اب جو بات کرے اُس کی عورت کو طلاق ہے چھرخود اسی نے کوئی بات کہی تو اس کی عورت کو طلاق ہوگئی اور اوروں نے بات کی تو پچھ ہیں۔ یو ہیں اگر آپس میں ایک دوسرے کو چپت (5) مارتا تھا اور کسی نے کہا جواب چپت مارے اُس کی عورت کوطلاق ہےاورخوداسی نے چیت ماری تواس کی عورت کوطلاق ہوگئی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، روالمحتار )

#### کنایہ کا بیان

کنایئے طلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہوطلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو۔ **مسکلہ!**: کنابیے سے طلاق واقع ہونے میں بیشرط ہے کہ نیت طلاق ہو یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے یعنی پیشتر

❶ ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، الفصل الأول في صريح الطلاق، ج١، ص٢٠٧ وغيرها.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٢٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، ج٤، ص١٢٥.

<sup>◆ ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، كتاب الطلاق، ج١١، ص٣٧٩.

<sup>🗗 .....</sup> طمانچه تھپڑر۔

⑥ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: فيما لو ... إلخ، ج٤، ص١٣٥.

بهارشر ليت حصة فتم (8)

طلاق کا ذکرتھایا غصہ میں کہا۔ کنایہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں سُوال ردکر نے کا احتمال ہے، بعض میں گالی کا احتمال ہے اور بعض میں نہ یہ ہے نہ وہ، (1) بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں۔ اگر رد کا احتمال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نہیت کی حاجت ہے بغیر نیتِ طلاق نہیں اور جن میں گالی کا احتمال ہے اُن سے طلاق ہونا خوشی اور غضب میں نہیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکرتھا تو نہیں فررت نہیں اور تنہیں کی ضرورت نہیں اور تنہیں کی وفقط جواب ہوتو خوشی میں نہیت ضروری ہے اور غضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نہیت کی ضرورت نہیں اور تغیری کے وقت بغیر نہیت کی طلاق واقع ہے۔ (2) (در مختار وغیرہ)

#### کنا یہ کے بعض الفاظ یہ ھیں

(۱) جِا (۲) نکل (۳) چِل (۴) روانه ہو (۵) اوٹھ (۲) کھڑی ہو (۷) پر دہ کر (۸) دوپٹہ اوڑھ (۹) نقاب ڈال (۱۰)ہٹ سرک(۱۱) جگہ چھوڑ (۱۲) گھر خالی کر (۱۳) دُور ہو(۱۴) چِل دُور (۱۵)اے خالی (۱۲)اے بَری (۱۷)اے جُدا (۱۸) توجُد اے(۱۹) تو مجھ سے جُدا ہے(۲۰) میں نے تجھے بے قید کیا (۲۱) میں نے تجھ سے مفارقت (3) کی (۲۲) رستہ ناپ (۲۳) اپنی راہ لے(۲۴) کالامونھ کر (۲۵) حال دکھا (۲۲) چلتی بن (۲۷) چلتی نظر آ (۲۸) دفع ہو(۲۹) دال نے عین ہو (۳۰)رفو چکرہو(۳۱) پنجرا خالی کر(۳۲) ہٹ کے سڑ (۳۳) اپنی صورت گما (۳۴) بستر اُٹھا (۳۵) اپنا سوجھتا دیکھ (۳۲) اپنی تحتمری باندھ(۳۷) اپنی نجاست الگ پھیلا (۳۸) تشریف کیجائے (۳۹) تشریف کا ٹوکرا کیجائے (۴۰) جہاں سینگ سائے جا (۱۷) اپناما نگ کھا (۲۲) بہت ہو چکی اب مہر بانی فرمائے (۳۳) اے بےعلاقہ (۴۳) مونھ چھیا (۴۵) جہنم میں جا (۴۷) چو لھے میں جا(۷۷) بھاڑ میں پڑ (۴۸)میرے یاس ہے چل (۴۹)اپنی مُر ادیر فتح مندہو(۵۰) میں نے نکاح فتخ کیا (۵۱) تو مجھ پرمثل مُر دار (۵۲) یا سوئر یا (۵۳) شراب کے ہے۔ (نمثل بنگ۔ یاافیون یامال فلاں یاز وجهُ فلاں کے ) (۵۴) تومثل میری ماں یا بہن یا بیٹی کے ہے (اور یوں کہا کہ تو ماں بہن بیٹی ہے تو گناہ کے سوا کچھنہیں) (۵۵) تو خلاص ہے (۵۲) تيرى گلوخلاصى ہوئى (۵۷) تو خالص ہوئى (۵۸) حلال خدايا (۵۹) حلال مسلمانان يا (۲۰) ہرحلال مجھ پرحرام (۲۱) تو میرے ساتھ حرام میں ہے(٦٢) میں نے تھے تیرے ہاتھ بیچا اگر چکسی عوض کا ذکر ندآئے اگر چہ عورت نے بیند کہا کہ میں نے خریدا (۱۳) میں تجھ سے بازآیا (۱۴) میں تجھ سے درگزرا (۱۵) تو میرے کام کی نہیں (۲۲) میرے مطلب کی نہیں (۱۷)

<sup>📭 .....</sup>یعنی نه گالی کااحتمال ہے نہ سوال رد کرنے کااحتمال۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب الكنايات،ج٤، ص١٦٥ \_ ٢٢٥ وغيره.

انگ،باہم جداہونا۔

كنابيكابيان

بهارشر ایت حصه شم (8) میرےمصرف کی نہیں (۱۸) مجھے تچھ پر کوئی راہ نہیں (۲۹) کچھ قابونہیں (۷۰)مِلک نہیں (۷۱) میں نے تیری راہ خالی کر دی (۷۲) تومیری مِلک <sup>(1)</sup>سے فکل گئی (۷۳) میں نے تجھ سے خلع کیا (۷۴) اپنے میکے بیٹھ (۷۵) تیری باگ ڈھیلی کی (۷۲) تیری رسی چھوڑ دی (۷۷) تیری لگام اُ تار لی (۷۸) اینے رفیقوں سے جامل (۷۹) مجھے تجھ پر کچھا ختیار نہیں (۸۰) میں تجھ سے لا دعویٰ ہوتا ہوں(۸۱)میراتچھ پر کچھ دعویٰ نہیں(۸۲) خاوند تلاش کر(۸۳) میں تجھ سے جُدا ہوں یا ہوا ( فقط میں جُدا ہوں یا ہوا کافی نہیں اگر چہ بہ نیت طلاق کہا) (۸۴) میں نے تجھے جُدا کر دیا (۸۵) میں نے تجھ سے جُدائی کی (۸۲) تو خودمختار ہے (۸۷) تو آزاد ہے(۸۸) مجھ میں تجھ میں نکاح نہیں (۸۹) مجھ میں تجھ میں نکاح باقی نہ رہا (۹۰) میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا (۹۱)باپ یا (۹۲)ماں یا (۹۳)خاوندوں کوریا یا (۹۴)خودتجھ کوریا (اور تیرے بھائی یاماموں یا چچایا کسی اجنبی کورینا کہا تو کچے نہیں)(۹۵)مجھ میں تجھ میں کچھ معاملہ نہ رہایانہیں (۹۲) میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں (۹۷) بُری ہوں (۹۸)مجھ سے دُور ہو(۹۹) مجھےصورت نہ دکھا (۱۰۰) کنارے ہو (۱۰۱) تو نے مجھ سے نجات یائی (۱۰۲)الگ ہو (۱۰۳) میں نے تیرا یا وَں کھولدیا (۱۰۴) میں نے تحقی آزاد کیا (۱۰۵) آزاد ہوجا (۱۰۲) تیری بندکٹی (۱۰۷) تو بے قید ہے (۱۰۸) میں تجھ سے برّی ہوں (۱۰۹) اپنا نکاح کر (۱۱۰) جس سے جاہے نکاح کر لے (۱۱۱) میں تجھ سے بیزار ہوا (۱۱۲) میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں (۱۱۳) میں نے تیرا نکاح فٹنح کیا (۱۱۳) چاروں راہیں تجھ پر کھولدیں (اوراگریوں کہا کہ چاروں راہیں تجھ پر کھلی ہیں تو کچھنہیں جب تک بینہ کے کہ(۱۱۵)جوراستہ جاہے اختیار کر)(۱۱۲) میں تجھ سے دست بردار ہوا (۱۱۷) میں نے تخفیے تیرے گھر والوں یا باپ یا مال کو واپس دیا (۱۱۸) تو میری عصمت سے نکل گئی (۱۱۹) میں نے تیری مِلک سے شرعی طور پر اپنانام اُتار دیا (۱۲۰) تو قیامت تک یا عمر بھرمیرے لائق نہیں (۱۲۱) تو مجھ سے ایسی دور ہے جیسے مکہ معظمہ مدینہ طبیبہ سے یا د ٹی لکھنؤ

مسكلها: ان الفاظ سے طلاق نه هوگی اگرچه نیت کرے، مجھے تیری حاجت نہیں۔ مجھے تجھ سے سروکارنہیں۔ تجھ سے مجھے کا منہیں ۔غرض نہیں ۔مطلب نہیں ۔ تو مجھے در کا رنہیں ۔ تجھ سے مجھے رغبت نہیں ۔ میں تجھے نہیں چا ہتا۔ <sup>(3)</sup> ( فقاویٰ رضوبی ) **مسکلہ ۲**: کنابیہ کے اِن الفاظ سے ایک بائن طلاق ہوگی اگر بہنیت طلاق بولے گئے اگر چہ بائن کی نیت نہ ہو اور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی مگر جبکہ زوجہ باندی ہوتو دو کی نیت صحیح ہے اور تین کی نیت کی تو تین واقع

ہے۔<sup>(2)</sup>( فتاویٰ رضوبیہ )

يي*يُّ شُ*: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

۱۵ س. "الفتاوى الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص٥١٥ \_ ٥٢٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، كتاب الطلاق، باب الكناية، ج١١، ص٢٠.

بهارشر يعت حصة شم (8)

كنابيكا بيان

ہونگی۔<sup>(1)</sup>( درمختار،ردالحتار)

مسكم ان مخوله (2) كوايك طلاق دى تقى چرعدت ميں كہا كميں نے أسے بائن كر ديايا تين تو بائن يا تين واقع ہو جا ئیں گی اورا گرعدّ ت یار جعت کے بعداییا کہا تو پچھنیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكليم : صریح صریح کولاحق ہوتی ہے یعنی پہلے صریح لفظوں سے طلاق دی پھرعدت کے اندر دوسری مرتبہ طلاق کے صریح لفظ کہے تو اس سے دوسری واقع ہوگی۔ یو ہیں بائن کے بعد بھی صریح لفظ سے واقع کرسکتا ہے جبکہ عورت عدّت میں ہو اورصرت کے سے مرادیہاں وہ ہے جس میں نبیت کی ضرورت نہ ہوا گرچہ اُس سے طلاق بائن پڑے اور عدّت میں صرح کے بعد بائن طلاق دے سکتا ہے۔ اور بائن بائن کولاحق نہیں ہوتی جبکہ میمکن ہوکہ دوسری کو پہلی کی خبر دینا کہ سکیں مثلاً پہلے کہاتھا کہ توبائن ہے اس کے بعد پھریہی لفظ کہا تواس سے دوسری واقع نہ ہوگی کہ یہ پہلی طلاق کی خبر ہے یا دوبارہ کہامیں نے تجھے بائن کر دیا اوراگر دوسری کو پہلی سے خبر دینانہ کہہ سکیس مثلاً پہلے طلاق بائن دی پھر کہا میں نے دوسری بائن دی تواب دوسری پڑے گی۔(4) یو ہیں پہلی صورت میں بھی دووا قع ہوگی جبکہ دوسری سے دوسری طلاق کی نیت ہو۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار،ردالحتار )

مسکلہ ۵: بائن کوکسی شرط پرمعلق کیا یا کسی وفت کی طرف مضاف کیا اوراُس شرط یا وفت کے پائے جانے سے پہلے طلاق بائن دیدی مثلاً بیکہا اگر تو آج گھر میں گئی توبائن ہے یاکل تجھے طلاق بائن ہے پھر گھر میں جانے اور کل آنے سے پہلے ہی طلاق بائن دیدی توطلاق ہوگئی پھرعد ت کے اندر شرط پائی جانے اور کل آنے سے ایک طلاق اور پڑے گی۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

مسكله Y: اگرعورت كوطلاق بائن دى يا أس سے خلع كيا اسكے بعد كہا تو گھر ميں گئى تو بائن ہے تو اب طلاق واقع نه ہوگی اورا گردوشرطوں پرطلاق بائن معلق کی مثلاً کہاا گر تو گھر میں جائے تو بائن ہےاورا گرمیں فلاں سے کلام کروں تو تُو بائن ہے اِن دونوں باتوں کے کہنے کے بعداب وہ گھر میں گئی تو ایک طلاق پڑی پھراگراُس شخص سے عدّ ت میں شوہر نے کلام کیا تو دوسری پڑی۔ یو ہیں اگر پہلے کلام کیا پھرگھر میں گئی جب بھی دووا قع ہونگی اورا گرپہلے ایک شرط پرمعلق کی پھراس کے پائے جانے

- ❶ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا، ج٤، ص٢٤٥ .
  - جس ہے جماع کیا گیا ہو۔
  - ③ ۲۸س. "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٢٥٥.
- ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق...إلخ، ج٤، ص٥٢٨ \_ ٥٣٣.
  - انظرمنحة النحال ج٩،٥٣١ فظ بحى فركور مور... عِلْمِيه ) انظر منحة النحالق ج٩،٥٣٢ ٥.
    - و" الفتاوي الرضويه"، ج ٢ ١ ص٥٨٥٠٥٨٢،٥٨٥.
    - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٣٤ه.

کے بعد دوسری شرط پر معلق کی دوسری کے پائے جانے پر طلاق نہ ہوگی۔<sup>(1)</sup> ( در مختار، ر دالمختار، عالمگیری ) مسكله 2: قتم كھائى كەغورت كے پاس نەجائے گا پھر چارمہنے گزرنے سے پہلے بەنىت طلاق أسے بائن كہايا أس سے خلع کیا تو طلاق واقع ہوگئ پھرقتم کھانے سے چار مہینے تک اُسکے پاس نہ گیا تو بیددوسری طلاق ہوئی اورا گرپہلے خلع کیا پھر کہا تو بائن ہے تو واقع نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۸: بیکها که میری هرعورت کوطلاق ہے یا اگر بیکام کروں تو میری عورت کوطلاق ہے تو جس عورت سے خلع کیا ہے یا جوطلاق بائن کی عدت میں ہےان لفظوں سے اُسے طلاق نہ ہوگی۔(3) (درمختار)

مسكله 9: جوفر قت (4) ہمیشہ کے لیے ہو یعنی جس كی وجہ سے اُس سے بھی نكاح نہ ہوسكتا ہوجیسے حرمتِ مصاہرت (5) و حرمتِ رضاع (6) تواس عورت پرعدّت میں بھی طلاق نہیں ہوسکتی۔ یو ہیں اگراس کی عورت کنیز تھی اُس کوخرید لیا تواب اُسے طلاق نہیں دے سکتا کہوہ نکاح سے بالکل نکل گئی۔(7) (عالمگیری)

مسكله • ا: زن وشوہر میں ہے کوئی معاذ الله مرتد ہوا مگر دارالاسلام میں رہا تو طلاق ہوسکتی ہے اورا گر دارالحرب کو چلا گیا تواب طلاق نہیں ہوسکتی اورمردمرتد ہوکر دارالحرب کو چلا گیا تھا پھرمسلمان ہوکر واپس آیا اورعورت ابھی عدّت میں ہے تو طلاق دے سکتا ہے اور عورت اگر چہوا پس آجائے طلاق نہیں ہوسکتی۔(8) (ردالحتار)

مسكله ا: خيار بلوغ يعنى بالغ موتے بى نكاح سے ناراضى ظاہر كى اور خيار عتق كه آزاد موكر تفريق جا بى ان دونوں کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی۔<sup>(9)</sup> (در مختار)

# طلاق سپرد کرنے کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

- ❶ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن، ج٤، ص٥٣٥. و "الفتاوي الهندية"،، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل الخامس في الكنايات، ج١، ص٣٧٧.
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل الخامس في الكنايات، ج١، ص٣٧٧.
    - 3 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٥٣٦.
- - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل الخامس في الكنايات، ج١، ص٣٧٨.
  - المحتار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب: المختلعة والمبانة... إلخ، ج٤، ص٥٣٧ .
    - 9 .....الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج٤، ص٥٣٨.

﴿ يَا يُهَاالنَّبِيُّ قُلْ لِإِذْ وَاجِكَ إِنْ كُنْ تُنَ تُرِدْنَ الْحَيْدِةَ الدُّنْيَاوَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَصَيُّعَكُنَّ وَأُسَمِّ خُلُنَّ سَمَاحًاجَ بِيَلًا ۞ وَإِنْ كُنْ تُنَوِّدُنَ اللَّهُ وَمَسُولَهُ وَالذَّامَ الْأَخِرَةَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيَّهُ ۗ ۞

اے نبی! اپنی بی بیوں سے فرما دو کہ اگر تُم دنیا کی زندگی اور اُس کی زینت جا ہتی ہوتو آؤمیں شمصیں مال دوں اورتم کو ا چھی طرح حچھوڑ دوں اورا گراللہ (عز وجل) ورسول (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اور آخرت کا گھر جیا ہتی ہوتو اللہ (عز وجل) نے تم میں نیکی والول کے لیے بڑاا جرطیار کررکھاہے۔

حدیث ا: محیج مسلم شریف میں حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سے مروی ، کہ جب بی آیت نازل ہوئی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها سي فرمايا: "اع عا كشه مين تجھ برايك بات پيش كرتا ہوں، أس ميں جلدى نه كرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کرلینا جواب نہ دینا (اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)کومعلوم تھا کہ ان کے والدین جدائی کے لیے مشوره نه دینگے )۔ اُم المومنین نے عرض کی ، یارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم ) وہ کیابات ہے؟ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے اس آیت کی تلاوت کی ۔ام المومنین نے عرض کی ، پارسول الله! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم)حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے بارے میں مجھے والدین سے مشورہ کی کیا حاجت ہے، بلکہ میں اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور آخرت کے گھر کواختیار کرتی ہوں اور میں بیرچا ہتی ہوں کہ از واج مطہرات میں سے کسی کومیرے جواب کی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) خبر نہ دیں۔ارشا دفر مایا: ''جومجھ سے یو چھے گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیاہے، میں اُسے خبر کر دونگااللہ(عز دجل) نے مجھے مشقّت میں ڈالنے والا اور مشقّت میں پڑنے والا بنا کرنہیں بھیجاہے، اُس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجاہے۔'(<sup>2)</sup>

حديث: منتيح بخارى شريف ميں عائشه رضى الله تعالى عنها سے مروى ، فرماتى بيں نبى صلى الله تعالى عليه وسلم نے جميس اختيار دیا ہم نے اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کوا ختیار کیا اور اس کو کچھ ( یعنی طلاق ) نہیں شار کیا۔اُسی میں ہے،مسروق کہتے ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اُس کوایک دفعہ اختیار دوں یا سودفعہ جب کہوہ مجھے اختیار کرے یعنی اس صورت میں طلاق نہیں

<sup>1 .....</sup> ٢١، الأحزاب: ٢٩،٢٨.

<sup>● ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطلاق، باب بيان ان تخييره امراته... إلخ، الحديث: ٧٨٣، ص٧٨٣.

البخاري"، كتاب الطلاق، باب من خيرنساءه... إلخ، الحديث: ٢٦٢ه، ٢٦٣ه، ج٣، ص٢٨٢.

## طلاق سپردکرنے کابیان

## احكام فقهيّه

**مسکلہ ا**: عورت سے کہا تجھے اختیار ہے یا تیرامعاملہ تیرے ہاتھ ہے اور اس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے تو عورت اُسمجلس میں اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اگر چہوہ مجلس کتنی ہی طویل ہوا ورمجلس بدلنے کے بعد پچھنہیں کرسکتی اورا گرعورت وہاں موجود نتھی یا موجودتھی مگرسُنانہیں اور اُسے اختیار اُنھیں لفظوں سے دیا تو جسمجلس میں اُسے اسکاعلم ہوا اُس کا اعتبار ہے۔ ہاں اگر شوہرنے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اُسے اختیار ہے اور وقت گزرنے کے بعداُ سے علم ہوا تو اب کچھنہیں کرسکتی اور اگران لفظوں سے شوہرنے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو تچھ نہیں کہ یہ کنایہ ہیں اور کنایہ میں بے نیت طلاق نہیں ہاں اگر غضب کی حالت میں کہایا اُس وفت طلاق کی بات چیت تھی تواب نیت نہیں دیکھی جائے گی۔اورا گرعورت نے ابھی کچھ نہ کہا تھا کہ شوہر نے اپنے کلام کوواپس لیا تومجلس کے اندرواپس نہ ہوگا یعنی بعد واپسی شو ہر بھی عورت اپنے کوطلاق دے سکتی ہے اور شو ہراُ سے منع بھی نہیں کرسکتا۔اورا گرشو ہرنے بیلفظ کے کہ تواپنے کوطلاق دیدے یا تحجے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی یہی سب احکام ہیں مگر اِس صورت میں عورت نے طلاق دیدی تو رجعی پڑ گی ہاں اس صورت میں عورت نے تین طلاقیں دیں اور مرد نے تین کی نیت بھی کر لی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے تین کی نیت کی یا بیکہا کہ تواپنے کوتین طلاقیں دے لےاورعورت نے ایک دی توایک پڑے گی اورا گرکہا توا گرچاہے تواپنے کوتین طلاقیں دے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر جاہے تو اپنے کو ایک طلاق دےعورت نے تین دیں تو دونوں صورتوں میں پچھنہیں مگر پہلی صورت میں اگرعورت نے کہامیں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گی۔(1) (جو ہرہ، درمختار، عالمگیری

مسكلة! إن الفاظ فدكوره كساته ميهي كهاكه توجب حاج ماجس وقت حاسة توابمجلس بدلنے سے اختيار باطل نه ہوگااور شوہرکوکلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نه ہوگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکله ۲۰: اگرعورت سے کہا تواپنی سوت (3) کوطلاق دیدے یا کسی اور شخص سے کہا تو میری عورت کوطلاق دیدے تو

الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٥٨.

و"الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص١٥٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٧\_٩٨، وغيرها.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٣٥.

ایک خاوند کی دویازیادہ ہیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں۔

مجلس کےساتھ مقیز ہیں بعد مجلس بھی طلاق ہوسکتی ہےاوراس میں رجوع کرسکتا ہے کہ بیوکیل ہےاورمؤکل کواختیارہے کہ وکیل کو معزول کردے مگر جبکہ مشیت <sup>(1)</sup> پرمعلق کردیا ہو یعنی کہہ دیا ہو کہ اگر تو حاہے تو طلاق دیدے تو اب تو کیل <sup>(2)</sup>نہیں بلکہ تملیک <sup>(3)</sup>ہےلہٰدامجلس کےساتھ خاص ہےاور رجوع نہ کر سکے گااورا گرعورت سے کہا تواپنے کواوراپنی سوت کوطلاق دیدے تو خوداُس کے حق میں تملیک ہے اور سُوت کے حق میں تو کیل اور ہرایک کا حکم وہ ہے جواو پر مذکور ہوا لینی اپنے کومجلس بعد نہیں دے سکتی اور سوت کود ہے سکتی ہے۔ (<sup>4)</sup> (جو ہرہ، در مختار)

مسكله ا: تمليك وتوكيل ميں چند باتوں كافرق ہے تمليك ميں رجوع نہيں كرسكتا \_معزول نہيں كرسكتا بعد تمليك ك شوہر مجنون ہوجائے توباطل نہ ہوگی۔جس کو مالک بنایا اُسکاعاقل ہونا ضروری نہیں اور مجلس کے ساتھ مقید ہے اور توکیل میں اِن سب کاعکس ہے اگر بالکل ناسمجھ بیچے سے کہا تو میری عورت کو اگر چاہے طلاق دیدے اور وہ بول سکتا ہے اُس نے طلاق دیدی واقع ہوگئے۔ یو ہیںاگرمجنون کو مالک کر دیااوراُس نے دیدی تو ہوگئی اور وکیل بنایا تونہیں اور مالک کرنے کی صورت میں اگراچھا تھااُس کے بعد مجنون ہو گیا تو واقع نہ ہوگی۔(<sup>5)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۵: بیٹھی تھی کھڑی ہوگئی یا ایک کام کررہی تھی اُسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگی مثلاً کھانا منگوایا یا سوگئی یاغنسل کرنے لگی یا مہندی لگانے لگی یاکسی سے خرید وفروخت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہوگئی یا سوار تھی اتر گئی یا ایک سواری سے اتر کردوسری پرسوار ہوئی یاسوارتھی مگر جانور کھڑا تھا چلنے لگا تو اِن سب صورتوں میں مجلس بدل گئی اوراب طلاق کااختیار نہ رہااورا گر کھڑی تھی بیٹھ گئی یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹہلنے گئی یا بیٹھی ہوئی تھی تکیہ لگالیا یا تکیہ لگائے ہوئے تھی سیدھی ہوکر بیٹھ گئی یا اپنے باپ وغیرہ کسی کومشورہ کے لیے بُلا یایا گوا ہوں کو بُلا نے گئی کہ اُن کے سامنے طلاق دے بشر طیکہ وہاں کوئی ایسانہیں جو بُلا دے یا سواری پر جار ہی تھی اُسے روک دیا یا پانی پیا یا کھانا وہاں موجود تھا کچھتھوڑا سا کھا لیا، ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری،در مختار وغیرها)

<sup>🛈 .....</sup>عاہت۔

<sup>🗗 .....</sup>اینے کام کوکسی کے سپر دکر دینا۔

₃....کسی کوکسی چیز کاما لک بنانا۔

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٤٥.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٤٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٧.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥٥ وغيرهما.

بهارشرايعت حصة شم (8) معدد على المراسر المراسر المراسر المراسر وكرني كابيان

**مسکلہ ۷**: کشتی گھرکے تھم میں ہے کہ شتی کے چلنے سے مجلس نہ بدلے گی اور جانور پرسوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے، ہاں اگر شوہر کے سکوت کرتے ہی فوراً اُسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہوگئی اورا گرمحمل <sup>(1)</sup>میں دونوں سوار ہیں جسے کوئی تھنچے لیے جاتا ہے تو مجلس نہیں بدلی کہ بیٹ تی کے حکم میں ہے۔ (2) (درمختار) گاڑی پاکلی (3) کا بھی یہی حکم ہے۔ مسكله ي: بينهي هوني هي ليث كي اگر تكيه وغيره لكا كرأس طرح ليني جيسے سونے كے ليے ليٹتے ہيں قواختيار جا تار ہا۔ (دالمحتار) مسكله ٨: دوزانوبيشي هي حيارزانو بييه گئي يانكس كيايا بيشي سوگئي تومجلس نهيس بدلي \_ (5) (عالمگيري ،ردالحتار ) مسكله 9: شوہرنے أسے مجبور كركے كھڑا كيايا جماع كيا تواختيار ندر ہا۔ (6) (درمختار)

**مسکلہ • ا**: شوہر کے اختیار دینے کے بعدعورت نے نماز شروع کر دی اختیار جاتار ہانماز فرض ہویا واجب یا نفل ۔ اور اگرعورت نماز پڑھ رہی تھی اُسی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نہ ہوگا اورا گرنفل نماز ہے تو دورکعت پڑھکر جواب دےاورا گرتیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جاتا رہا اگرچەسلام نەپھىرا ہو۔اوراگرمىبىخەن الىڭە كہايا كچھھوڑاسا قرآن پڑھا توباطل نەہوااورزيادە پڑھا توباطل ہوگيا۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ)اوراگرعورت نے جواب میں کہا تُو اپنی زبان سے کیوں طلاق نہیں دیتا تواس کہنے سے اختیار باطل نہ ہوگا اوراگر بیکہا اگرتُو مجھےطلاق دیتاہے توا تنامجھے دیدے تواختیار باطل ہوگیا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسكله اا: اگربيك وفت اس كى اور شفعه كى خبر كېنچى اورغورت دونو سكواختيار كرنا چا متى ہے توبير كہنا چا ہيے كه ميس نے دونوں کواختیار کیاورنہ جس ایک کواختیار کرے گی دوسراجا تارہے گا۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- 🗗 .....يعني ڪياوه 🕳
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٢٤٥.
- ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٤٥.
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨،٣٨٧ .
  - €....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٥.
    - → ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الحزء الثاني، ص٨٥ .
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الأول، ج١، ص٣٨٨.
    - و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،باب تفويض الطلاق ،ج٤،ص٦٤٥.
  - 9..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٨.

مسكلة ا: مردنے اپنی عورت سے كها تواسيخ نفس كواختيار كرعورت نے كهاميں نے اسيخ نفس كواختيار كيايا كهاميں نے اختیار کیایااختیار کرتی ہوں توایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت صحیح نہیں ۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسكله ۱۳ تفویض طلاق (2) میں بیضرور ہے کہ زن وشو (3) دونوں میں سے ایک کے کلام میں لفظ نفس یا طلاق کا ذکر ہوا گرشو ہرنے کہا تجھے اختیار ہے عورت نے کہامیں نے اختیار کیا طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرجواب میں کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیایا شوہرنے کہاتھا تواہیے نفس کواختیار کرعورت نے کہامیں نے اختیار کیایا کہامیں نے کیا تواگر نیت طلاق تھی تو ہوگئی اور یہ بھی ضرورہے کہ لفظ نفس کومتصلاً (4) ذکر کرے اور اگر اِس لفظ کو پچھ دیر بعد کہا اور مجلس بدلی نہ ہوتو متصل ہی کے حکم میں ہے یعنی طلاق واقع ہوگی اور مجلس بدلنے کے بعد کہا توبیارہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسكليما: شوہرنے دوبار كہاا ختيار كراختيار كريا كہاا بني مال كواختيار كرتواب لفظ نفس ذكر كرنے كى حاجت نہيں بياُس كے قائم مقام ہوگیا۔ یو ہیںعورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا ماں یا اہل یا از واج کواختیار کیالفظ نفس کے قائم مقام ہے اورا گرعورت نے کہامیں نے اپنی قوم یا کنبہ والوں یارشتہ داروں کواختیار کیا تو یہ اسکے قائم مقامنہیں اورا گرعورت کے ماں باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنے بھائی کو اختیار کیا کافی ہے اور ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں اُس نے ماں باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہوجائے گ عورت سے کہا تین کواختیار کرعورت نے کہامیں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑجائیں گی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار وغیرہا )

مسكله 10: عورت نے جواب میں كہامیں نے اپنے نفس كواختيار كيانہيں بلكه اپنے شوہر كوتو واقع ہوجائے گی اور يوں کہا کہ میں نے اپنے شو ہر کوا ختیار کیانہیں بلکہ اپنے نفس کو تو واقع نہ ہوگی اورا گر کہامیں نے اپنے نفس یا شو ہر کوا ختیار کیا تو واقع نہ ہوگی اورا گرکہاا پنے نفس اور شوہر کو تو واقع ہوگی اورا گر کہا شوہراورنفس کو تونہیں۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر )

**مسکلہ ۱۲**: مرد نےعورت کواختیار دیا تھاعورت نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ شوہرنے کہاا گر تواپیے کواختیار کرلے تو ایک ہزار دونگاعورت نے اپنے کواختیار کیا تو نہ طلاق ہوئی نہ مال دیناواجب آیا۔(8) (فتح القدیر)

- €....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول ، ج١، ص٣٨٨ \_ ٣٨٩ وغيره.
- € ..... "الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٤٨٥ وغيرهما.
  - الطلاق، ج٣، ص١٤.
  - 8 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٣، ص١٤.

مسئلہ کا: شوہر نے اختیار دیاعورت نے جواب میں کہامیں نے اپنے کو بائن کیایا حرام کر دیایا طلاق دی توجواب ہوگیااورا یک بائن طلاق پڑگئی۔(1) (عالمگیری)

مسکله 18: شوہر نے تین بارکہا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے ورت نے کہا میں نے اختیار کیا یا نہا پہلے کو اختیار کیا یا نئے والے کو یا پچھلے کو یا ایک کو بہر حال تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور اگر اس کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دی یا میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق اختیار کی توایک بائن واقع ہوگی۔ (2) (تنویر الابصار) میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا میں کہد دیا میں نے دین مرتبہ کہا مگر عورت نے پہلی ہی بار کے جواب میں کہد دیا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو بعد والے الفاظ باطل ہوگئے۔ یو ہیں اگر عورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا تو سب باطل ہوگئے۔ (3) (عالمگیری) مسکلہ ۲۰ ان شوہر نے کہا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ تو طلاق دیدے عورت نے طلاق دی تو بائن واقع ہوئی۔ (4) (درمختار)

مسکدا۲: عورت سے کہا تین طلاقوں میں سے جوتو جاہے کتھے اختیار ہے تو ایک یا دو کا اختیار ہے تین کانہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: عورت کواختیار دیا اُس نے جواب میں کہا میں مجھے نہیں اختیار کرتی یا مجھے نہیں چاہتی یا مجھے تیری حاجت نہیں تو یہ سب کچھنہیں اورا گر کہامیں نے بیاختیار کیا کہ تیری عورت نہوں تو بائن ہوگئی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۳: کسی سے کہا تو میری عورت کواختیار دیدے تو جب تک بیٹخص اُسےاختیار نہ دے گاعورت کواختیار حاصل نہیں ادرا گراُس شخص سے کہا تو عورت کواختیار کی خبر دے تو عورت کواختیار حاصل ہو گیاا گرچہ خبر نہ کرے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

۱۰۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;تنوير الابصار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٠٥٥ \_ ٢٥٥.

③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص٣٨٩.

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الطلاق،باب تفويض الطلاق، ج٤،ص٢٥٥.

قسس "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص ٣٩.

 <sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الاول، ج١، ص ٣٩٠.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.

مسكله ۲۲: كها تخصے اس سال يا اس مهينے يا آج دن ميں اختيار ہے تو جب تک وفت باقی ہے اختيار ہے اگر چہ مجلس بدل گئی ہو۔اورا گرایک دن کہا تو چوہیں گھنٹے اورایک ماہ کہا تو تمیں دن تک اختیار ہے اور جا ندجس وقت دکھائی دیا اُس وقت ایک مہینے کا ختیار دیا تو تعیں دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے ہلال (1)تک ہے۔ (2) (عالمگیری، درمختار)

مسكله ۲۵: نكاح سے پیشتر (3) تفویض طلاق كی مثلاً عورت سے كہا اگر میں دوسری عورت سے نكاح كروں تو تخفیے اینےنفس کوطلاق دینے کا اختیار ہے تو بیتفویض نہ ہوئی کہ اضافت ملک کی طرف نہیں ۔ یو ہیں اگرا بجاب وقبول میں شرط کی اور ایجاب شوہر کی طرف سے ہومثلاً کہامیں مختجے اس شرط پر نکاح میں لا یاعورت نے کہامیں نے قبول کیا جب بھی تفویض نہ ہوئی۔ اورا گرعقد میں شرط کی اورا بجاب عورت یا اُس کے وکیل نے کیا مثلاً میں نے اپنے نفس کو یااپنی فلاں موکلہ <sup>(4)</sup> کواس شرط پر تیرے نکاح میں دیا مرد نے کہامیں نے اس شرط پر قبول کیا تو تفویض طلاق ہوگئی شرط یائی جائے تو عورت کوجس مجلس میں علم ہوا اینے کوطلاق دینے کا اختیار ہے۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ ۲۷: مرد نے عورت سے کہا تیراامر (<sup>6)</sup> تیرے ہاتھ ہے تواس میں بھی وہی شرائط واحکام ہیں جواختیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا ہواورنفس کاذکر ہواور جسمجلس میں کہایا جسمجلس میں علم ہوا اُسی میں عورت نے طلاق دی ہوتو واقع ہوجائے گی اور شوہررجوع نہیں کرسکتا صرف ایک بات میں فرق ہے وہاں تین کی نیت سیجے نہیں اور اِس میں اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہونگی اگرچة ورت نے اپنے کوایک طلاق دی یا کہامیں نے اپنے نفس کو قبول کیا یا اپنے امر کواختیار کیا یا تو مجھ پرحرام ہے یا مجھ سے جُداہے یامیں تجھ سے جُدا ہوں یا مجھے طلاق ہے۔اورا گرمرد نے دو ملکی نیت کی یا ایک کی یانیت میں کوئی عدد نہ ہوتو ایک ہوگی۔<sup>(7)</sup> (درمختار وغیرہ)

مسکلہ کا: زوجہ نابالغہ ہے اُس سے بیکہا کہ تیراا مرتیرے ہاتھ ہے اُس نے اپنے کوطلاق دیدی ہوگئی اورا گرعورت کے باپ سے کہا کہ اُس کا امرتیرے ہاتھ ہے اس نے کہامیں نے قبول کیا یا کوئی اور لفظ طلاق کا کہا طلاق ہوگئی۔(8) (ردالحتار)

- ایعنی دوسرے مہینے کی پہلی رات کا جا ند۔
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج٤، ص٥٥.
- و "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الاول ، ج١، ص٠٩٠.
  - 3 ..... پہلے۔ یعنی وہ عورت جس نے اپنے نکاح کا کسی کووکیل بنایا ہو۔
  - 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة...الخ، ج٤، ص٤٣٧.
    - 6....يعنى معامله بـ
  - س.... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤٥٥، وغيره.
    - 8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٥٥٥.

مسكله 17 عورت كے ليے بيلفظ كہا مگراً سے اس كاعلم نه جوااور طلاق دے لى واقع نه جوئی۔(1) (خانيه) مسكله ۲۹: شوہرنے كہا تيرا امرتيرے ہاتھ ہے اس كے جواب ميں عورت نے كہا ميرا امرميرے ہاتھ ہے توبيہ

جواب نه ہوالیعنی طلاق نه ہوئی بلکہ جواب میں وہ لفظ ہونا جا ہیے جس کی نسبت عورت کی طرف اگرز وج <sup>(2)</sup>کرتا تو طلاق ہوتی۔

(3) (درمختار) مثلاً کہے میں نے اپنے نفس کوحرام کیا، بائن کیا،طلاق دی، وغیر ہا۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو

اختیار کیایا کہا قبول کیایاعورت کے باپ نے قبول کیا جب بھی طلاق ہوگئ۔ یو ہیں اگر جواب میں کہا تو مجھ پرحرام ہے یا میں تجھ

پرحرام ہوئی یا تو مجھ سے جدا ہے یا میں تجھ سے جدا ہوں یا کہا میں حرام ہوں یا میں جدا ہوں تو ان سب صورتوں میں طلاق ہے اور اگر کہا تو حرام ہےاور بینہ کہا کہ مجھ پریا تو جداہےاور بینہ کہا کہ مجھ سے توباطل ہے طلاق نہ ہوئی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ بسا: اس کے جواب میں اگر چہ رجعی کا لفظ ہوطلاق بائن پڑے گی ہاں اگر شوہرنے کہا تیرا امرتیرے ہاتھ ہے طلاق دینے میں تورجعی ہوگی یا شوہرنے کہا تین طلاق کا امرتیرے ہاتھ ہے اورعورت نے ایک یا دودی تورجعی ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مسكلہ اسم: كہا تيراامر تيري تشكى ميں ہے ياد ہے ہاتھ يابائيں ہاتھ ميں يا تيراامر تيرے ہاتھ ميں كرديايا تيرے ہاتھ

کوسپُر دکردیایا تیرےمونھ میں ہے یازبان میں،جب بھی وہی تھم ہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسكله استناد اگران الفاظ كوبه نيت طلاق نه كها تو بچهنېيل مگر حالت غضب يا ندا كرهٔ طلاق <sup>(7)</sup> مين كها تونيت نېيس دیکھی جائے گی بلکہ تھم طلاق دیدیں گے۔اوراگرمردکوحالت غضب یا ندا کر وُ طلاق سے انکار ہے توعورت سے گواہ لیے جائیں گواہ نہ پیش کر سکے توقشم کیکر شو ہر کا قول مانا جائے۔اور نیت طلاق پرا گرعورت گواہ پیش کرے تو مقبول نہیں ہاں اگر مرد نے نبیت کا اقرار کیا ہواورا قرار کے گواہ عورت پیش کرے تو مقبول ہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۳۳۳**: شوہرنے کہا تیراامر تیرے ہاتھ ہے، آج اور پرسوں تو دونوں راتیں درمیان کی داخل نہیں اور بیددو

- ❶ ..... "الفتاوي الخانية"،كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل...الخ، ج٢، ص١٥٢.
  - 2 ..... شوہر۔
  - ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٤٥٥\_٥٥.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص ٩٩،١٣٩.
  - 5 ..... المرجع السابق .
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٩٩.
    - 🗗 ..... یعنی طلاق کے متعلق گفتگو۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص١٩٩.

تفویضیں جُداجُد اہیں، لہذااگر آج ردکر دیا تو پرسوں عورت کواختیار ہے گا اور رات میں طلاق دیگی تو واقع نہ ہوگی اور ایک دن میں ایک ہی بارطلاق دے سی ہے اور اگر کہا آج اور کل تو رات داخل ہے اور آج رد کر دیگی تو کل کے لیے بھی اختیار نہ رہا کہ یہ ایک تفویض ہے اور اگر یوں کہا آج تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امر تیرے ہاتھ ہے تو رات داخل نہیں اور جُداجُد او و تفویض ہے اور اگر کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور را تیں داخل ہیں اور جہاں دو تفویض ہیں اور اگر کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں تو ایک تفویض ہے اور را تیں داخل ہیں اور جہاں دو تفویضیں ہیں، اگر آج اُس نے طلاق دے لی پھرکل آنے سے پہلے اُسی سے نکاح کر لیا تو کل پھرا سے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے۔ (۱) (عالمگیری، درمختار)

مسئلہ ۱۳۱۷: عورت نے بید عولی کیا کہ شوہرنے میراامر میرے ہاتھ میں دیا تو بید عولیٰ نہ سُنا جائے کہ بیکار ہے۔ ہاں عورت نے اس امر کے سبب اپنے کو طلاق دے دی پھر طلاق ہونے اور مہر لینے کے لیے دعویٰ کیا تو اب سُنا جائیگا۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳۵۵: اگریہ کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے تو صرف دن کے لیے ہے اگر رات میں آیا تو طلاق نہیں دے سکتی اور اگروہ دن میں آیا مگرعورت کو اُس کے آنے کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا تو اب اختیار نہ رہا۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰۰۷: اگر کوئی وقت معین نہ کیا تو مجلس بدلنے سے اختیار جاتار ہے گا جیسااو پر نہ کور ہوااورا گروفت معین کر دیا ہومثلاً آج یا کل یااس مہینے یااس سال میں تو اُس پورے وقت میں اختیار حاصل ہے۔

مسئلہ کے اور ہے ہے کہا تو لکھ دے اگر میں اپنی عورت کی بغیر اجازت سفر کو جاؤں تو وہ جب جا ہے اپنے کو ایک طلاق دے لے،عورت نے کہا میں ایک طلاق نہیں جا ہتی تین طلاقیں کھوا مگر شوہر نے انکار کر دیا اور لکھنے کی نوبت نہ آئی تو عورت کو ایک طلاق کا اختیار حاصل رہا۔ (۵) (عالمگیری)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١،ص١ ٣٩٢،٣٩.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد ، ج٤، ص٧٥٥.

۳۹۱..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص ٩٩٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٢.

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٣.

مسلم ۱۳۸ : اجنبی شخص سے کہا کہ میری عورت کا امرتیرے ہاتھ ہے تو اُس کوطلاق دینے کا اختیار حاصل ہے اور وہی احکام ہیں جوخودعورت کے ہاتھ میں اختیار دینے کے ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **وسا**: دوشخصوں کے ہاتھ میں دیا تو تنہا ایک کچے نہیں کرسکتا اورا گر کہا میرے ہاتھ میں ہے اور تیرے اور مخاطب نے طلاق دے دی تو جب تک شوہراُ س طلاق کو جائز نہ کر ریگا نہ ہوگی اورا گر کہا اللہ (عزوجل) کے ہاتھ میں ہے اور تیرے ہاتھ میں اور مخاطب نے طلاق دیدی تو ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ من عورت كاوليا(3) في طلاق ليني جائى شو ہرعورت كے باپ سے بيكه كرچلا گيا كم جوجا ہوكرواوروالدِ زوجه نے طلاق دیدی تو اگر شوہر نے تفویض کے ارادہ سے نہ کہا ہوطلاق نہ ہوگی۔(4) (درمختار)

مسكله الا: عورت سے كہاا گرتيرے ہوتے ساتے (<sup>5)</sup> نكاح كروں تو أسكا امرتيرے ہاتھ ميں ہے پھركسي فضولي (<sup>6)</sup> نے اس کا نکاح کردیااوراس نے کوئی کام ایسا کیا جس سے وہ نکاح جائز ہوگیا مثلاً مہر بھیج دیایا وطی کی۔ زبان سے کہہ کرجائز نہ کیا تو پہلی عورت کواختیار نہیں کہ اُسے طلاق دیدے۔اوراگراس کے وکیل نے نکاح کردیا یا فضولی کے نکاح کوزبان سے جائز کیایا کہاتھا کہ میرے نکاح میں اگر کوئی عورت آئے تو ایساہے تو ان سب صورتوں میں عورت کوا ختیارہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلہ اپنی دوعورتوں سے کہا کہ تمھارا امرتمھارے ہاتھ ہے تواگر دونوں اپنے کوطلاق دیں تو ہوگی ، ورنہیں۔ (8) (عالمگیری)

مسكله ۱۳۲۰: اپنی عورت سے كہا كه ميرى عورتوں كا امرتيرے ہاتھ ميں ہے يا تو ميرى جس عورت كو چاہے طلاق دیدے تو خوداینے کووہ طلاق نہیں دے سکتی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۹۷۸: فضولی نے کسی کی عورت سے کہا تیراامرتیرے ہاتھ ہے عورت نے کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیااور

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٣.
- ◘..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٣٩٣.
  - €.....مريرستول۔
  - ١٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص ٦٢٥.
- - 7 ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الامرباليد، ج٤، ص٦٢٥.
  - ❸ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤ ٣٩.
  - ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.

یے خبر شو ہرکو پینچی اُس نے جائز کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوئی مگر جس مجلس میں عورت کوا جازتِ شو ہر کاعلم ہوا اُسے اختیار حاصل ہو گیا یعنی اب چاہے تو طلاق دے سکتی ہے۔ یو ہیں اگر عورت نے خود ہی کہامیں نے اپناا مراپنے ہاتھ میں کیا پھر کہامیں نے اپنے فنس کوا ختیار کیا اور شوہرنے جائز کر دیا تو طلاق نہ ہوئی مگراختیار طلاق حاصل ہو گیا۔اورا گرعورت نے بیکہا کہ میں نے اپناا مراپنے ہاتھ میں کیااورا پنے کومیں نے طلاق دی شوہرنے جائز کر دیا تو ایک طلاق رجعی ہوگئی اورعورت کواختیار بھی حاصل ہو گیا یعنی اب اگرعورت اینےنفس کواختیار کرے تو دوسری بائن طلاق واقع ہوگی۔عورت نے کہامیں نے اپنے کو بائن کر دیا شوہرنے جائز کیا اور شوہر کی نیت طلاق کی ہےتو طلاق بائن ہوگئی۔اورعورت نے طلاق دینا کہا تو اجازت شوہر کے وقت اگر شوہر کی نبیت نہ بھی ہوطلاق ہوجا ئیگی اور تین کی نیت سیجے نہیں ۔اورعورت نے کہامیں نے اپنے کو تجھ پرحرام کر دیا شوہرنے جائز کر دیا طلاق ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (عالمکیری)

مسكله هم: شوہر سے سی نے كہا فلال شخص نے تيرى عورت كوطلاق ديدى أس نے جواب ميں كہا اچھا كيا توطلاق ہوگئیاورا گرکہابُرا کیا تونہ ہوئی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۲ اپنی عورت سے کہا جب تک تو میرے نکاح میں ہے اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اُس کا امر تیرے ہاتھ میں ہے پھر اِس عورت سے خلع کیا <sup>(3)</sup> یا طلاق بائن یا تین طلاقیں دیں اب دوسری عورت سے نکاح کیا تو پہلی عورت کو پچھاختیار نہیں اورا گریہ کہاتھا کہ سیعورت سے نکاح کروں تو اُس کا امرتیرے ہاتھ ہے تو خلع وغیرہ کے بعد بھی اس کواختیار ہے۔(4)(عالمگیری)

مسکله ک۲۲: عورت سے کہا تو اپنے کو طلاق دیدے اور نیت کچھ نہ ہویا ایک یا دو ۲ کی نیت ہواور عورت آزاد ہوتو عورت کے طلاق دینے سے ایک رجعی واقع ہوگی اور تین کی نیت کی ہوتو تین پڑیں گی اورعورت باندی ہوتو دو آگی نیت بھی سیجے ہے۔اورا گرعورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن کیا یا جُد اکیا یا میں حرام ہوں یا بڑی ہوں جب بھی ایک رجعی واقع ہوگی۔اوراگر کہامیں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو کچھ نہیں اگرچہ شوہرنے جائز کر دیا ہو۔<sup>(5)</sup> (درمختار) کسی اور سے کہا تو میری عورت کورجعی طلاق دے اُس نے بائن دی جب بھی رجعی ہوگی اورا گروکیل نے طلاق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے اُسے بائن کر

- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثاني ، ج١، ص٤٩٣.
  - العنی مال کے بدلے نکاح سے آزاد کیا۔
  - 4 ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٦ ٣٩٧،٣٩.
  - € ..... "الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٦٣ ٥ \_ ٥٠٥.

دياياجُد اكر دياتو پچھنيں \_<sup>(1)</sup> (ردامختار)

مسكله ١٨٨: عورت سے كہاا گر تو چاہے تو اپنے كودس طلاقيں دے عورت نے تين ديں يا كہاا گر چاہے تو ايك طلاق دے عورت نے آ دھی دی تو دونو ں صورتوں میں ایک بھی واقع نہیں۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسكله 97 : شوہرنے كها تواييخ كورجعى طلاق دے عورت نے بائن دى ياشو ہرنے كها بائن طلاق دے عورت نے رجعی دی تو جوشو ہرنے کہاوہ واقع ہوگی عورت نے جیسی دی وہ نہیں اورا گرشو ہرنے اُس کے ساتھ بیھی کہاتھا کہ تواگر جا ہے اور عورت نے اُس کے حکم کے خلاف بائن مارجعی دی تو کچھ ہیں۔(3) (درمختار)

**مسکلہ • ۵**: سمسی کی دوعور تیں ہیں اور دونوں مدخولہ ہیں اُس نے دونوں کومخاطب کر کے کہائم دونوں اینے کو یعنی خود کو اور دوسری کوتین طلاقیں دو ہرایک نے اپنے کواورسُو ت کوآ گے پیچھے تین طلاقیں دیں تو پہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں مُطلّقه ہو کئیں اور اگر پہلے سَوت کو طلاق دی پھراپنے کو توسَوت کو پڑگئی اسے نہیں کہ اختیار ساقط <sup>(4)</sup>ہو چکالہذا دوسری نے اگراسے طلاق دی تو یہ بھی مُطلّقہ ہوجائے گی ورنہ ہیں۔اورا گرشو ہرنے اس طرح اختیار دینے کے بعد منع کر دیا کہ طلاق نہ دوتو جب تک مجلس باقی ہے ہرایک اپنے کوطلاق دے سکتی ہے سُوت کونہیں کہ دوسری کے حق میں وکیل ہے اور منع کر دینے سے وکالت باطل ہوگئ۔ اورا گراُس لفظ کے ساتھ میبھی کہا تھا کہا گرتم جا ہوتو فقط ایک کے طلاق دینے سے طلاق نہ ہوگی جب تک دونوں اُسی مجلس میں اینے کواور دوسری کوطلاق نہ دیں طلاق نہ ہوگی اور مجلس کے بعد پچھنیں ہوسکتا۔ (5) (عالمگیری)

مسكله ا الله الله المرتوح المعورت كوطلاق ديد اس في كهاميس في حيام توطلاق نه موئى اورا كركها أس كو طلاق ہے اگر تو چاہے اُس نے کہامیں نے چاہا تو ہوگئ۔(6) (روالحتار)

مسكله "A: عورت سے كہا تو اگر جاہے تو اسنے كوطلاق ديدے عورت نے جواب ميں كہا ميں نے جاہا كہ اسنے كو طلاق دیدوں تو کچھنہیں۔اگر کہا تو چاہے تواپنے کوتین طلاقیں دیدے عورت نے کہامجھے طلاق ہے تو طلاق نہ ہوئی جب تک پیر

<sup>19----- &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل فى المشيئة، ج٤، ص٦٩ ٥.

۳۱.... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص ٢٤١.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٦٩ ٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٣.

⑥ ----- "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٦٧٥.

نه کے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں۔(1) (عالمگیری)

مسكم الله الله عورت سے كہاا ہے كو تو طلاق ديد ہے جيسى تو جا ہے تو عورت كواختيار ہے بائن دے يارجعى ايك دے يا دویا تین مرمجلس بدلنے کے بعداختیار نہرہےگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٥٠ أكركها تو چاہے تواپنے كوطلاق ديدے اور تو چاہے تو ميرى فلال بى بى كوطلاق ديدے تو پہلے اپنے كو طلاق دے یا اُس کو دونوں مُطلقہ ہوجا کیں گی۔(3) (عالمگیری)

مسكله ۵۵: عورت سے كها توجب جاہے كوايك طلاق بائن ديدے پھركها توجب جاہے كوايك وه طلاق دے جس میں رجعت کا میں مالک رہوں عورت نے کچھ دنوں بعداینے کوطلاق دی تو رجعی ہوگی اور شوہر کے پچھلے کلام کا جواب سمجھا جائيگا۔<sup>(4)</sup>(عالمگيري)

مسكله Y 3: عورت سے كہا تجھ كوطلاق ہے اگر توارادہ كرے يا پسند كرے يا خواہش كرے يامحبوب ر كھے جواب ميں کہا میں نے جاہایا ارادہ کیا ہوگئ۔ یو ہیں اگر کہا تجھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے جاہا ہوگئ اور جواب میں کہا میں نے محبوب رکھا تو نہ ہوئی۔(5) (عالمگیری)

مسكله ٥٥: عورت سے كہا اگر تو جا ہے تو تجھ كوطلاق ہے جواب ميں كہا ہاں يا ميں نے قبول كيايا ميں راضى ہوئى واقع نہ ہوئی اور اگر کہا تو اگر قبول کرے تو تجھ کوطلاق ہے جواب میں کہامیں نے جابی تو ہوگئ۔ (6) (عالمگیری)

مسكله ٥٨: عورت سے كها جھ كوطلاق ہے اگر تو جا ہے، جواب ميں كهاميں نے جا بااگر تو جا ہے، مرد نے بدنيتِ طلاق کہامیں نے چاہا، تو واقع نہ ہوئی اورا گرمرد نے آخر میں کہامیں نے تیری طلاق جاہی تو ہوگئ جبکہ نیت بھی ہو۔<sup>(7)</sup> (ہدایہ)اگر عورت نے جواب میں کہامیں نے حامااگر فلاں بات ہوئی ہوکسی الیمی چیز کے لیے جو ہو چکی ہویا اُس وفت موجود ہومثلاً اگر

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٣.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٣٠٤.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص٣٠٤.

<sup>€ .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٣.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص ٤٠٤.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٠٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الهداية "، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج١، ص٢٤٢.

فلاں شخص آیا ہو یا میراباپ گھر میں ہواور واقع میں وہ آچکا ہے یا وہ گھر میں ہے تو طلاق واقع ہوگئی اورا گروہ ایسی چیز ہے جواب تك نه جوئى جواكرچەأس كا جونالىقىنى جومثلاً كہاميں نے جا ہااگررات آئے يا اُس كا جونامحتمل جومثلاً اگرميراباپ جا ہے تو طلاق نه ہوئی اگر چدا س کے باپ نے کہد یا کہ میں نے جایا۔(1) (عالمگیری، درمختار)

مسكله ٥٥: عورت سے كها تجھ كوايك طلاق ہے اگر توجاہے ، تجھ كود وطلاقيں ہيں اگر توجاہے ، جواب ميں كها ميں نے ایک جاہی میں نے دوجاہی اگر دونوں جملے متصل ہوں تو تین طلاقیں ہو گئیں۔ یو ہیں اگر کہا تجھ کوطلاق ہے اگر تو جا ہے ایک اور اگر تو چاہے دواُس نے جواب میں کہامیں نے چاہی تو تین طلاقیں ہو گئیں۔(2) (عالمگیری)

**مسکلہ • ۲**: شوہرنے کہا اگر تو چاہے اور نہ جاہے تو تجھ کوطلاق ہے۔ یا تجھ کوطلاق ہے اگر تو جاہے اور نہ جاہے تو طلاق نہیں ہوسکتی جاہے یا نہ چاہے۔اوراگر کہا تجھ کوطلاق ہے اگر تو چاہے اور اگر تو نہ چاہے تو بہر حال طلاق ہے چاہے یا نہ جاہے۔اگرعورت سے کہا تو طلاق کومحبوب رکھتی ہے تو تبھے کو طلاق اورا گر تو اُس کومبغوض رکھتی ہے (3) تو تبھے کو طلاق اگرعورت کہے میں محبوب رکھتی ہو یا بُرا جانتی ہوں تو طلاق ہو جائے گی اور اگر کچھ نہ کہے یا کہے میں نہمجبوب رکھتی ہوں نہ بُرا جانتی تو نہ ہوگی۔<sup>(4)</sup>(درمختار،ردالمحتار)

مسكلم ١٦: اپنى دوعورتول سے كہاتم دونول ميں سے جے طلاق كى زيادہ خواہش ہے أس كوطلاق، دونول نے اپنى خواہش دوسری سے زیادہ بتائی اگر شوہر دونوں کی تصدیق کرے تو دونوں مُطلقہ ہو کُنین ورنہ کوئی نہیں۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردامحتار )

مسكله ۲۲: عورت سے كها اگر تو مجھ سے محبت يا عداوت ركھتى ہے تو تبھھ پر طلاق ،عورت نے أسى مجلس ميں محبت يا عداوت <sup>(6)</sup> ظاہر کی طلاق ہوگئی اگر چہاُ سکے دل میں جو پچھ ہے اُس کے خلاف ظاہر کیا ہواورا گرشو ہرنے کہاا گر دِل سے تو مجھ سے محت رکھتی ہے تو تجھ پرطلاق ،عورت نے جواب میں کہامیں تجھے محبوب رکھتی ہوں طلاق ہوجائیگی اگرچہ جھوٹی ہو۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- ❶....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤.
  - "الدرالمختار" ،كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٠٧٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٠٤.
  - ئىلىنى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىلى ئىلىنى ئىلىن
- ◘..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: أنت طالق ان شئت...الخ، ج٤، ص٧٦٥ .
  - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، مطلب: انت طالق... الخ، ج٤، ص٧٧٥.
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٥.

مسلم ۲۳: عورت سے کہا تھ پرایک طلاق اور اگر تھے ناگوار (1) ہوتو دو عورت نے ناگواری ظاہر کی تو تین طلاقیں ہوئیں اور حیپ رہی توایک ۔(2) (عالمگیری)

مسكله ٢٢: تجھ كوطلاق ہے جب تو جاہے يا جس وقت جاہے يا جس زمانہ ميں جاہے ،عورت نے روكر ديا يعني كہاميں نہیں چاہتی، تورد نہ ہوا بلکہ آئندہ جس وقت جا ہے طلاق دے سکتی ہے مگر ایک ہی دے سکتی ہے زیادہ نہیں۔اورا گریہ کہا کہ جب تبھی تو چاہے تو تین طلاقیں بھی دے سکتی ہے مگر دوایک ساتھ یا تینوں ایک ساتھ نہیں دے سکتی بلکہ متفرق طور پراگر چہایک ہی مجلس میں تین بار میں تین طلاقیں دیں اوراس لفظ میں اگر دویا تین اکھٹا دیں توایک بھی نہ ہوئی۔اورا گرعورت نے متفرق طور پر ا پنے کو تین طلاقیں دیکر دوسرے سے نکاح کیااس کے بعد پھر شوہراول سے نکاح کیا تواب عورت کوطلاق دینے کا اختیار نہ رہا۔ اورا گرخود طلاق نہ دی یا ایک یا دودے کر بعد عدّت دوسرے سے نکاح کیا پھر شوہراول کے نکاح میں آئی تواب پھراُ سے تین طلاقیں متفرق طور پر دینے کا اختیار ہے۔ (3) (درمختار، ردالمحتار)

مسكله 18: توطالق بجس جگه جا به تواسی مجلس تك اختيار به بعد مجلس جا باكر ي بخي بين موسكتا - (در مختار) **مسکلہ ۲۲**: اگر کہا جتنی تو چاہے یا جس قدریا جو تو چاہے تو عورت کوا ختیار ہے اُسمجلس میں جتنی طلاقیں چاہے دے اگرچے شوہر کی کچھنیت ہواور بعدمجلس کچھاختیار نہیں۔اوراگر کہا تین میں سے جو چاہے یا جس قدریا جنتنی توایک اور دو کا اختیار ہے تین کانہیں اوران صورتوں میں تین یا دوطلاقیں دینایا حالت حیض میں طلاق دینا بدعت نہیں۔ (<sup>5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسكله ٧٤: شوہر نے كسى شخص سے كہاميں نے تخصے استے تمام كاموں ميں وكيل بنايا۔ وكيل نے أس كى عورت كوطلاق دے دی واقع نہ ہوئی اورا گرکہاتمام امور (<sup>6)</sup> میں وکیل کیا جن میں وکیل بنانا جائز ہےتو تمام باتوں میں وکیل بن گیا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ) یعنی اُس کی عورت کوطلاق بھی دے سکتا ہے۔

مسلم ١٤: ايك طلاق دينے كے ليے وكيل كيا، وكيل نے دوديديں تو واقع نہ ہوئى اور بائن كے ليے وكيل كيا وكيل

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٠٥.
  - ..... "الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٥٧٠ \_ ٥٧٣.
    - ١٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٤، ص٧٧٥.
- ₫..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، مطلب: في مسألة الهدم، ج٤، ص٥٧٥ .
- 7 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

بهارشر ليت حصة فتم (8)

نے رجعی دی توبائن ہوگی اور رجعی کے لیے وکیل ہے کہا اُس نے بائن دی تو رجعی ہوئی۔اورا گرایسے کووکیل کیا جوغا ئب ہے اور اُ ہے ابھی تک وکالت کی خبرنہیں اور موکل کی عورت کوطلاق دیدی تو واقع نہ ہوئی کہ ابھی تک وکیل ہی نہیں ۔اورا گرکسی ہے کہامیں تخصے اپنی عورت کوطلاق دینے سے منع نہیں کرتا تو اس کہنے سے وکیل نہ ہوایا اس کے سامنے اسکی عورت کو کسی نے طلاق دی اور اس نے اُسے منع نہ کیا جب بھی وہ وکیل نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ Y9: طلاق دینے کے لیے وکیل کیا اور وکیل کے طلاق دینے سے پہلے خود موکل نے عورت کو طلاق بائن یا رجعی دے دی تو جب تک عورت عدّ ت میں ہے وکیل طلاق دے سکتا ہے۔اورا گر وکیل نے طلاق نہیں دی اور موکل نے خود طلاق دیکرعدت کے اندراُ سعورت سے نکاح کرلیا تو وکیل اب بھی طلاق دے سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد اگر نکاح کیا تو نہیں۔اوراگرمیاں بی بی میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہوگیا جب بھی عدت کے اندر وکیل طلاق دےسکتا ہے ہاں اگر مرتد ہوکر دارالحرب کوچلا گیااور قاضی نے تھم بھی دیدیا تواب وکالت باطل ہوگئی۔ یو ہیںا گروکیل معاذ الله مرتد ہوجائے تو وکالت باطل نہ ہوگی ہاں اگر دارالحرب کو چلا گیا اور قاضی نے تھم بھی دیدیا توباطل ۔(<sup>2)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ک: طلاق کے وکیل کو بیا ختیا نہیں کہ دوسرے کو وکیل بنادے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ اے**: مسی کووکیل بنایا اوروکیل نے منظور نہ کیا تو وکیل نہ ہوا اورا گر پُپ رہا پھرطلاق دیدی ہوگئی سمجھ وال بچہ اورغلام کوبھی وکیل بناسکتاہے۔(4) (عالمگیری)

مسكله الك: وكيل سے كها تو ميرى عورت كوكل طلاق ديديناأس نے آج ہى كهدديا تجھ پركل طلاق ہے تو واقع نه ہوئی۔ یو ہیں اگروکیل سے کہا طلاق دے دے اُس نے طلاق کوسی شرط پر معلق کیا مثلاً کہا اگر تو گھر میں جائے تو تجھ پر طلاق ہے اورعورت گھر میں گئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں وکیل ہے تین طلاق کے لیے کہاوکیل نے ہزار طلاقیں دیدیں یا آ دھی کے لیے کہاوکیل نے ایک طلاق دی تو واقع نہ ہوئی۔ (<sup>5)</sup> (بحرالرائق)

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٨٠٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أومن المرأة، ج١، ص٢٥٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث في تفويض الطلاق، الفصل الثالث ، ج١، ص٩٠٤.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق.

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، ج٣، ص٧٧٥.

تعليق كابيان

بهارشر ایت صه مقتم (8)

تعلیق کا بیان

تعلیق کے معنے یہ ہیں کہ سی چیز کا ہونا دوسری چیز کے ہونے پر موقوف کیا جائے بید دوسری چیز جس پر پہلی موقوف ہےاس کو شرط کہتے ہیں۔تعلیق صحیح ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ''شرط'' فی الحال معدوم ہو<sup>(1)</sup> مگر عادۃُ ہوسکتی ہولہٰذاا گرشرط معدوم نہ ہومثلاً بیہ کہے کہا گرآ سمان ہمارےاو پر ہوتو تجھ کوطلاق ہے بیعلیق نہیں بلکہ فوراً طلاق واقع ہوجا ئیگی اورا گرشرط عادۃً محال ہومثلًا یہ کہا گرسوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے تو تجھ کوطلاق ہے بیکلام لغو (2)ہے اس سے کچھ نہ ہوگا۔ اور بی بھی شرط ہے کہ'' شرط''متصلاً (3) بولی جائے اور بیر کہ سزادینامقصود نہ ہومثلاً عورت نے شوہر کو کمینہ کہا شوہرنے کہاا گرمیں کمینہ ہوں تو تبچھ پرطلاق ہے قو طلاق ہوگئی اگرچہ کمینه نه جو که ایسے کلام سے تعلیق مقصور نہیں ہوتی بلکہ عورت کو ایذا (<sup>(4)</sup> دینا ، اور ریبھی ضروری ہے کہ وہ فعل ذکر کیا جائے جسے شرط تھہرایا ، لہٰ ذااگر یوں کہا تجھے طلاق ہے اگر ،اوراس کے بعد کچھ نہ کہا تو یہ کلام لغوہے طلاق نہ واقع ہوئی نہ ہوگی تعلیق کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت تعلیق کے وقت اُس کے نکاح میں ہومثلاً اپنی منکوحہ سے یا جوعورت اُس کی عدّت میں ہے کہاا گرتو فلاں کام کرے یا فلاں کے گھر جائے تو تبھھ پر طلاق ہے یا نکاح کی طرف اضافت ہومثلاً کہااگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اُس پر طلاق ہے یاا گر میں تبھھ سے نکاح کروں تو تجھ پرطلاق ہے یا جس عورت سے نکاح کروں اُسے طلاق ہے اور کسی اجنبیہ سے کہا اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھ پر طلاق، پھراُس سے نکاح کیااوروہ عورت اُس کے یہاں گئی طلاق نہ ہوئی یا کہا جوعورت میرے ساتھ سوئے اُسے طلاق ہے پھر نکاح کیا اور ساتھ سوئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر والدین ہے کہا اگرتم میرا نکاح کرو گے تو اُسے طلاق پھر والدین نے اس کے بے کہے نکاح کردیاطلاق واقع نه ہوگی۔ یو بیں اگرطلاق ثبوت ملک<sup>(5)</sup>یاز وال ملک<sup>(6)</sup> کے مقارن<sup>(7)</sup> ہوتو کلام لغوہ طلاق نه ہوگی ، مثلاً تجھ پرطلاق ہے تیرے نکاح کے ساتھ یامیری یا تیری موت کے ساتھ ۔ <sup>(8)</sup> (درمختار،ردالمحتار وغیرہا)

مسكلها: طلاق كسى شرط برمعلق كي هي اور شرط يائي جانے سے پہلے تين طلاقيں ديديں تو تعليق باطل ہوگئ يعني وه عورت پھراس کے نکاح میں آئے اوراب شرط پائی جائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرتعلیق کے بعد تین سے کم طلاقیں دیں تو تعلیق باطل نہ ہوئی لہٰذا اب اگرعورت اس کے نکاح میں آئے اور شرط پائی جائے تو جتنی طلاقیں معلّق کی تھیں سب واقع ہو جائیں گی بیاً سصورت میں ہے کہ دوسرے شوہر کے بعداس کے نکاح میں آئی۔اورا گر دوایک طلاق دیدی پھر بغیر دوسرے کے نکاح کےخود نکاح کرلیا تواب تین میں جو باقی ہے واقع ہوگی اگر چہ بائن طلاق دی ہو یارجعی کی عدّ ت ختم ہوگئی ہو کہ بعد عدّ ت

السليعني موجود نه هو۔ و اسليم بيار بضول۔ و اسليم بيار بضول۔

السيمليت كا ثابت ہونا۔ 6 .....ملكيت كاختم ہونا۔ 7 .....متصل۔

🚯 ....."الدرالمختار" و" ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لوحلف لايحلف فعلق، ج٤، ص٥٧٨\_ ٥٨٦، وغيرهما.

بهارشر بعت حصة فقم (8)

رجعی میں بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے خلاصہ رہے کہ ملک نکاح جانے سے تعلیق باطل نہیں ہوتی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ ) مسكله ا: شوہر مرتد ہوكر دارالحرب كو چلا گيا تو تعليق باطل ہوگئ يعنی اب اگر مسلمان ہوا اور أس عورت سے نكاح كيا پھرشرط یائی گئی تو طلاق واقع نه ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكله ۲۰ شرط كامحل جاتار ہاتعلیق باطل ہوگئ مثلاً كہا اگر فلاں سے بات كرے تو تجھ پر طلاق اب و ہخص مر گيا تو تعلیق باطل ہوگئ لہٰذاا گرکسی ولی کی کرامت ہے جی گیا<sup>(3)</sup>اب کلام کیا طلاق واقع نہ ہوگی یا کہاا گر تواس گھر میں گئی تو تجھ پرطلاق اوروه مكان منهدم هوكر <sup>(4)</sup>كھيت يا باغ بن گياتعلق جاتى رہى اگر چه پھردوباره أس جگه مكان بنايا گيا هو۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) مسكليم: يكهاا كرتواس كلاس مين كاياني ي كي توجيه برطلاق باور كلاس مين أس وقت ياني ندتها توتعلق باطل ب اورا گریانی اُس وقت موجودتھا پھر گرادیا گیا تو تعلیق صحیح ہے۔

مسكله ۵: زوجه كنيز ہےاُس ہے كہاا گر تواس گھر ميں گئی تو تجھ پر تين طلاقيں پھراُس كے مالك نے اُسے آزاد كر ديا اب گھر میں گئی تو دوطلاقیں پڑیں اور شوہر کور جعت کاحق حاصل ہے کہ بوقت تعلیق تین طلاق کی اُس میں صلاحیت نتھی للہذا دوہی کی تعلیق ہوگی اوراب کہ آزاد ہوگئی تین کی صلاحیت اُس میں ہے مگر اُس تعلیق کے سبب دوہی واقع ہونگی کہ ایک طلاق کا اختیار شوہر کواب جدید حاصل ہوا۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

**مسکله ۷**: حروف شرط اُردوز بان میں بیر ہیں۔اگر، جب،جس وقت، ہروقت، جو، ہر،جس، جب بھی، ہر بار۔ مسکلہ ): ایک مرتبہ شرط یائی جانے سے تعلیق ختم ہوجاتی ہے یعنی دوبارہ شرط یائی جانے سے طلاق نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہاا گر تو فلاں کے گھر میں گئی یا تو نے فلاں سے بات کی تو تجھ کوطلاق ہے عورت اُس کے گھر گئی تو طلاق ہوگئی دوبارہ پھر گئی تواب واقع نہ ہوگی کہا بتعلیق کا تھم ہاقی نہیں مگر جب بھی یا جب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی ہے توایک دوبار پرتعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں واقع ہونگی کہ یہ مُحلَّما کا ترجمہ ہےاور بیلفظ عموم افعال کے واسطے آتا ہے مثلاً عورت سے

❶ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب في معنى قولهم : ليس للمقلد... إلخ، ج٤، ص٩٨٩، وغيره.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٠٩٥.

**<sup>4</sup>**.....4 السجى گيا: يعنى زنده موگيا۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب في معنى قولهم: ليس للمقلد... إلخ، ج٤، ص٩٥.

⑥ ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٩٥.

کہاجب بھی تو فلاں کے گھر جائے یا فلاں سے بات کر ہے تو تجھ کوطلاق ہے تو اگر اُس کے گھر تین بارگئ تین طلاقیں ہو گئیں اب تعلیق کا حکم ختم ہو گیا یعنی اگر وہ عورت بعد حلالہ پھر اُس کے نکاح میں آئی اب پھر اُس کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہاں اگر یوں کہا ہے کہ جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہوگی۔(1) جب بھی میں اُس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہوگی۔(1) (عامہ کتب) یو ہیں اگر یہ کہا کہ جس جس شخص سے تو کلام کر ہے تجھ کو طلاق ہے یا ہر اُس عورت سے کہ میں نکاح کروں اُسے طلاق ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کر ہے تھے ہوگی۔ ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کر ہے تھے کہ یہ الفاظ بھی عموم کے واسلے ہیں، لہٰذا ایک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگی۔

مسئلہ ۸: عورت سے کہا جب بھی میں مخفے طلاق دول تو مخفے طلاق ہے اورعورت کوایک طلاق دی تو دوواقع ہوئیں ایک طلاق تو خوداب اُس نے دی اور ایک اُس تعلق کے سبب اور اگر یوں کہا کہ جب بھی مخفے طلاق ہوتو تھے کو طلاق ہوتا یا یا گیا لہٰذا طلاق دی تو تین ہوئیں ایک تو خوداس نے دی اور ایک تعلیق کے سبب اور دوسری طلاق واقع ہونے سے طلاق ہونا پایا گیا لہٰذا ایک اور پڑ یکی کہ پیلفظ عموم کے لیے ہے مگر بہر صورت تین سے متجاوز (2) نہیں ہو سکتی۔ (3) (درمختار)

مسئلہ 9: شرط پائی جانے سے تعلیق ختم ہوجاتی ہے اگر چہ شرط اُس وقت پائی گئی کہ عورت نکاح سے نکل گئی ہوالبتہ اگر عورت نکاح میں نہ رہی تو طلاق واقع نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہا تھا اگر تو فلال کے گھر جائے تو تجھ کو طلاق ہے ، اس کے بعد عورت کو طلاق دیدی اور عد سے گزرگئی اب عورت اُس کے گھر گئی پھر شوہر نے اُس سے نکاح کر لیا اب پھر گئی تو طلاق واقع نہ ہوگی کہ تعلیق ختم ہو چکی ہے لہٰذا اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ اگر تو فلال کے گھر جائے تو تجھ پر تین طلاقیں اور جا ہتا ہو کہ اُس کے گھر آ مہ ورفت شروع ہو جائے تو اُس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دیدے پھر عدت کے بعد عورت اُس کے گھر جائے بھر نکاح کر لے اب جایا آ یا کرے طلاق واقع نہ ہوگی مگر عموم کے الفاظ استعال کے ہول تو یہ حیلہ کا منہیں دیگا۔ (درمختار، دوالمحتار)

مسئلہ ۱: بیکہا کہ ہراُ سعورت سے کہ میں نکاح کروں اُسے طلاق ہے تو جتنی عورتوں سے نکاح کریگاسب کو طلاق ہوجائے گی اورا گرایک ہی عورت سے دوبار نکاح کیا تو صرف پہلی بار طلاق پڑی کی دوبار نہیں۔(5) (عالمگیری)

**مسکلہ اا**: ہیکہا کہ جب بھی میں فلاں کے گھر جاؤں تو میری عورت کوطلاق ہےاوراُ س شخص کی چارعورتیں ہیں اور

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط...الخ، الفصل الاول ،ج١، ص١٤.

<sup>2 ....</sup>زائد ـ

③ "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٩٧٥ \_ ٢٠١.

<sup>◘..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب التعليق،مطلب مهم: الاضافة للتعريف...الخ،ج٤،ص٠٠٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الاول، ج١، ص٥١٤.

بهارشر بعت حصه شم (8)

چار مرتبہاُس کے گھر گیا تو ہربار میں ایک طلاق واقع ہوئی لہٰذااگرعورت کومعتین نہ کیا ہوتو اب اختیار ہے کہ چاہے تو سب طلاقیں ایک پر کردے یا ایک ایک ایک ایک پر <sup>(1)</sup>۔اورا گر دو شخصوں سے بیکہا جب بھی میں تم دونوں کے یہاں کھا نا کھا وُں تو میری عورت کوطلاق ہے اور ایک دن ایک کے یہاں کھانا کھایا دوسرے دن دوسرے کے یہاں ، تو عورت کو تین طلاقیں پڑ کنٹیں لعنی جبکه تین لقمے یازیادہ کھایا ہو۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكلياً: يهكهاكه جب بهي مين كوئى احيها كلام زبان سے تكالوں تو تجھ برطلاق ہے،اس كے بعدكها سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر تواكك طلاق واقع بوگى اورا كر بغيرواوك سبحن الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر كها توتين-(3) (عالمكيري)

مسئل ۱۲۳: میکها که جب بھی میں اِس مکان میں جاؤں اور فلان سے کلام کروں تو میری عورت کوطلاق ہے، اُس کے بعدأس گھر میں کئی مرتبہ گیا مگراُس سے کلام نہ کیا تو عورت کوطلاق نہ ہوئی اور اگر جانا کئی بار ہوا اور کلام ایک بار تو ایک طلاق ہوئی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۱۲: شوہرنے دروازہ كى كنڈى بجائى كە كھول ديا جائے اور كھولانه گيا اُس نے كہاا گرآج رات ميں تُو دروازہ نه کھولے تو تجھ کوطلاق ہےاور گھر میں کوئی تھا ہی نہیں کہ درواز ہ کھولتا ، یو ہیں رات گزرگئی تو طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر جیب میں رو پیرتھا مگر ملانہیں اس پر کہاا گروہ روپیہ کہ تونے میری جیب سے لیا ہے واپس نہ کرے تو تجھ کو طلاق ہے پھر دیکھا تو روپیہ جیب ہی میں تھا تو طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (خانیہ وغیر ہا)

مسكله 10: عورت كويض ہے اور كہاا گر تو حائض ہو تو تجھ كوطلاق ، ياعورت بيار ہے اور كہاا گر تو بيار ہو تو تجھ كوطلاق ، تو اِس سے وہ حیض یا مرض مراد ہے کہ زمانہ آئندہ میں ہواورا گراس موجود کی نیت کی توضیح ہےاورا گر کہا کہ کل اگر تو حائض ہو تو تجھ کوطلاق اوراُ سے علم ہے کہ حیض سے ہے تو یہی حیض مراد ہے، لہٰذاا گرضبح حیکتے وقت حیض رہا تو طلاق ہوگئ جبکہاُ س وقت تین دن پورے بااس سے زائد ہوں۔اورا گراُسے اس حیض کاعلم نہیں تو جدید حیض مراد ہوگا لہٰذا طلاق نہ ہوگی اورا گر کھڑے ہونے ، بیٹھنے،سوار ہونے ،مرکان میں رہنے پرتعلیق کی اور کہتے وقت وہ بات موجودتھی تو اس کہنے کے پچھے بعد تک اگرعورت اُسی حالت پر

ایک ایک طلاق ایک ایک عورت بر کردے۔

<sup>◙ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثاني، ج١، ص٢١٦.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ص١٧٠. 3 ..... المرجع السابق.

الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٣٢، وغيرها.

تعليق كابيان

بهارشر بعت حصه شم (8)

رہی تو طلاق ہوگئ اور مکان میں داخل ہونے یا مکان سے نکلنے پرتعلیق کی تو آئندہ کا جانا اور نکلنا مراد ہے اور مارنے اور کھانے سے مراد وہ ہے جواب کہنے کے بعد ہوگا اور روز ہ رکھنے پر معلق کیا اور تھوڑی دیر بھی روز ہ کی نیت سے رہی تو طلاق ہوگئی اورا گریہ کہا کہا کہایک دن اگر توروزہ رکھے تو اُس وقت طلاق ہوگی کہاُس دن کا آفتاب ڈوب جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۲: بيكهاا گر تحجي حيض آئة وطلاق ہے، تو عورت كوخون آتے ہى طلاق كاحكم نه دينگے جب تك تين دن رات تک مستمر <sup>(2)</sup> نه ہو،اور جب بیمدت پوری ہوگی تو اُسی وقت سے طلاق کا حکم دینگے جب سے خون دیکھا ہے اور بیطلاق بدعی ہوگی کہ چیض میں واقع ہوئی۔اور بہ کہا کہ اگر تختے پوراحیض آئے یا آ دھایا تہائی یا چوتھائی توان سب صورتوں میں حیض ختم ہونے پر طلاق ہوگی پھراگردس دن پرچیف ختم ہوتو ختم ہوتے ہی اور کم میں منقطع <sup>(3)</sup> ہوتو نہانے یانماز کا وفت گزرجانے پر ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسلمکا: حیض اوراحتلام وغیره مخفی (<sup>5)</sup>چیزیں عورت کے کہنے پر مان لی جائینگی مگر دوسرے پراس کا کچھا ترنہیں مثلاً عورت ے کہاا گر تجھے حیض آئے تو تجھ کواور فلانی کو طلاق ہے،اور عورت نے اپنا حائض <sup>(6)</sup> ہونا بتایا تو خوداس کو طلاق ہوگئی دوسری کونہیں ہاں اگر شوہرنے اُس کے کہنے کی تصدیق کی یا اُس کا حائض ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو دوسری کو بھی طلاق ہوگی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكله 18: مسكى كى دوغورتيں ہيں دونوں سے كہا جبتم دونوں كوچض آئے تو دونوں كوطلاق ہے، دونوں نے كہا ہمیں حیض آیا اور شوہرنے دونوں کی تصدیق کی تو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور دونوں کی تکذیب کی تو کسی کوہیں اور ایک کی تصدیق کی اورایک کی تکذیب، توجس کی تصدیق کی ہےاُ سے طلاق ہوئی اورجس کی تکذیب کی اُس کونہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ19:** یہ کہا کہ تو لڑ کا جنے تو ایک طلاق اورلڑ کی جنے تو دو،اورلڑ کالڑ کی دونوں پیدا ہوئے تو جو پہلے پیدا ہوا اُسی کے بموجب طلاق واقع ہوگی اورمعلوم نہ ہو کہ پہلے کیا پیدا ہوا تو قاضی ایک طلاق کا حکم دیگا اوراحتیاط یہ ہے کہ شوہر دوطلاقیں مستمجھاورعدت بھی دوسرے بیچ کے پیدا ہونے سے پوری ہوگئی لہٰذااب رجعت بھی نہیں کرسکتااور دونوں ایک ساتھ پیدا ہوں تو

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٢١.
  - **3**..... 2 .....جاری۔
  - ٩٠٠ ٢٠٩ ٢٠٠٥ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٧٠٦ ٢٠٩.
    - €.....يوشيده \_\_\_\_\_
  - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٤٠٦ ـ ٢٠٧.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٢٢٢.

"جس کی تصدیق کی ہےا سے طلاق ہوئی اور جس کی تکذیب کی اُس کونہیں''۔ غالبًا یہاں کتابت کی قلطی ہے،اصل کتاب میں مسئلہ اس طرح ہے 'جس کی تکذیب کی ہےاسے طلاق ہوئی اورجس کی تصدیق کی ہےاس کوئیں '۔...عِلْمِیه

بهارشر بعت حصه مقتم (8)

تین طلاقیں ہوں گی اورعد تے حیض سے پوری کرےاورخنثیٰ <sup>(1)</sup> پیدا ہوا تو ایک ابھی واقع مانی جائے گی اور دوسری کا حکم اُس وفت تک موقوف رہیگا جب تک اُس کا حال نہ کھلےاورا گرایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہوئیں تو قاضی دوکا حکم دیگااورا حتیاط یہ ہے کہ تین مستمجھاورا گردولڑ کےاورایک لڑکی ہوئی تو قاضی ایک کا حکم دیگااورا حتیاطاً تین سمجھے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ ۲۰: بیکہا کہ جو کچھ تیرے شکم (3) میں ہےا گرلڑ کا ہے تو تجھ کوایک طلاق اورلڑ کی ہے تو دو،اورلڑ کالڑ کی دونوں پیدا ہوئے تو کچھنہیں۔ یو ہیں اگر کہا کہ بوری میں جو کچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تخھے طلاق یا آٹا ہے تو تخھے طلاق،اور بوری میں گیہوں اور آٹا دونوں ہیں تو بچھنہیں اور یوں کہا کہا گرتیرے پیٹ میںلڑ کا ہے توایک طلاق اورلڑ کی تو دواور دونوں ہوئے تو تین طلاقیں ہوئیں۔(<sup>4)</sup> (درمختار)

مسکله ۲۱: عورت سے کہاا گرتیرے بچہ پیدا ہوتو تجھ کوطلاق، اب عورت کہتی ہے میرے بچہ پیدا ہوا اور شوہر تکذیب کرتا ہے<sup>(5)</sup>اور حمل ظاہر نہ تھانہ شوہرنے حمل کا اقرار کیا تھا تو صرف جنائی <sup>(6)</sup> کی شہادت پر حکم طلاق نہ دینگے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) **مسکله: ایرکها کها گرتو بچه جنے تو طلاق ہےاورمُر دہ بچه پیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کچا بچہ جنی اوربعض اعضا بن چکے** تھے جب بھی طلاق ہوگئ ورنہیں۔<sup>(8)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

مسكله ۲۳: عورت سے كہاا گرتو بچه جنے تو تجھ كوطلاق ، پھر كہاا گرتو أسے لڑ كا جنے تو دوطلا قيس ،اورلڑ كا ہوا تو تين واقع ہو کئیں۔(9) (ردالمحتار)اوراگریوں کہا کہ تواگر بچہ جنے تو تجھ کو دوطلاقیں، پھر کہاوہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہےلڑ کا ہوتو تجھ کوطلاق،اورلڑ کا ہوا توایک ہی طلاق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدّ ت بھی گز رجائے گی۔<sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۴: حمل پر طلاق معلق کی ہوتو مستحب ہے ہے کہ استبرا یعنی حیض کے بعد وطی کرے کہ شاید

- 1 سيجوار
- ② ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وحود الشرط، ج٤، ص٠٦١.
  - ھ.....پيٺ۔
  - ١٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٦١.
  - العن جمثلاتاہے۔
     الی، پچہ جنانے والی۔
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٤.
    - 8 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، الجزء الثاني، ص٤٥، وغيرها.
  - ..... " ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط، ج٤، ص١٦١.
    - € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٤٢٥، ٤٢٥.

تعليق كابيان

حمل ہو ۔ <sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۲۵: اگر دوشرطوں برطلاق معلق كى مثلاً جب زيد آئے اور جب عمرو آئے يا جب زيدوعمرو آئىيں تو تجھ كوطلاق ہے تو طلاق اُس وفت واقع ہوگی کہ بچھیلی شرط اس کی ملک<sup>(2)</sup> میں یائی جائے اگر چہ پہلی اُس وفت یائی گئی کہ عورت ملک میں نہ تقى مثلًا أسے طلاق دیدی تھی اور عدّت گزر چکی تھی اب زید آیا پھراُس سے نکاح کیا اب عمر و آیا تو طلاق واقع ہوگئی اور دوسری شرط ملک میں نہ ہوتو پہلی اگر چہ ملک میں یائی گئی طلاق نہ ہوئی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسکلہ ۲۷: وطی پر تین طلاقیں معلق کی تھیں تو حثفہ (<sup>4)</sup> داخل ہونے سے طلاق ہوجائے گی ، اور واجب ہے کہ فور أ جُداہوجائے۔<sup>(5)</sup>(درمختار)

مسكله كا: اپنى عورت سے كہاجب تك تومير نكاح ميں ہا گرمين كسى عورت سے نكاح كرون تو أسے طلاق پھر عورت کوطلاق بائن دی اورعد ت کے اندر دوسری عورت سے نکاح کیا تو طلاق نہ ہوئی اور رجعی کی عدت میں تھی تو ہوگئ۔<sup>(6)</sup> ( در مختار )

مسئلہ ۲۸: کسی کی تین عورتیں ہیں،ایک سے کہاا گرمیں تجھے طلاق دوں تو اُن دونوں کوبھی طلاق ہے، پھر دوسری اورتیسری ہے بھی یو ہیں کہا، پھر پہلی کوایک طلاق دی، تو اُن دونوں کو بھی ایک ایک ہوئی اورا گر دوسری کوایک طلاق دی تو پہلی کو ایک ہوئی اور دوسری اور تیسری پر دو دو، اور اگر تیسری عورت کوایک طلاق دی تو اس پر تین ہوئیں اور دوسری پر دو، اور پہلی پر ایک ب<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسلم ٢٩: يهم كه اكراس شب مين توميرے ياس نه آئى تو تخفي طلاق، عورت دروازه تك آئى اندرنه كئ، طلاق ہوگئ اوراگراندرگئ مگرشو ہرسور ہاتھا تو نہ ہوئی اور پاس آنے میں بیشرط ہے کہ اتنی قریب آجائے کہ شوہر ہاتھ بڑھائے توعورت تک پہنچ جائے۔مرد نے عورت کو بلایا اُس نے انکار کیا اس پر کہا اگر تو نہ آئی تو تجھ کوطلاق ہے، پھر شوہرخو دزبرد تی اُسے لے آیا

- ❶ ..... الفتاوي الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث ، ج١، ص٥٢٤.

  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦١٣، وغيره .
    - ◆....آلەتئاسل كى سيارى۔
    - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٤١.
      - 6 ..... المرجع السابق، ص٥١٦.
- 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٢٦٦.

طلاق نەھوئى۔(1) (عالمگيرى)

مسكله • سا: كوئي شخص مكان ميں ہے لوگ اُسے نكلنے نہيں ديتے ، اُس نے کہاا گرميں يہاں سوؤں تو ميري عورت كو طلاق ہےاُسکامقصدخاص وہ جگہہے جہاں بیٹھایا کھڑاہے پھراُسی مکان میںسویا مگراُس جگہ سے ہٹ کرتو قضاءً طلاق ہوجائے گی دیانهٔ نہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسكلہ اسا: عورت ہے کہاا گر تواینے بھائی ہے میری شکایت کریگی تو بچھ کوطلاق ہے، اُس کا بھائی آیاعورت نے سسی بچهکومخاطب کرکے کہامیرے شوہرنے ایسا کیاایسا کیااوراُسکا بھائی سبسُن رہاہے طلاق نہ ہوگی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) **مسکلہ ۳۲**: آپس میں جھگڑرہے تھے مرد نے کہا اگر تو پُپ نہ رہے گی تو تجھ کوطلاق ہے،عورت نے کہانہیں پُپ ہوں گی اِس کے بعد خاموش ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیں اگر کہا کہ تو چیخے گی تو تجھ کوطلاق ہے عورت نے کہا چیخوں گی تو مگر پھر چُپ ہوگئی طلاق نہ ہوئی۔ یو ہیںا گر کہا کہ فلاں کا ذکر کرے گی تواہیا ہے عورت نے کہامیں اُس کا ذکر نہ کروں گی یا کہا جب تو منع کرتاہے تو اُس کا ذکرنہ کروں گی طلاق نہ ہوگی کہ اتنی بات متنظ ہے۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۳۳۳: عورت نے فاقد کشی كی شكايت كی، شوہرنے كہا اگر ميرے گھر تو بھوكى رہے تو تخفيے طلاق ہے، تو علاوہ روزے کے بھوکی رہنے برطلاق ہوگی۔(5) (عالمگیری)

مسكله الرتو فلال كرهر جائة تجه كوطلاق باوروة فخص مركيا اور مكان تركه مين جهور ااب ومال جانے سے طلاق نه ہوگی۔ یو ہیں اگر بیچ یا ہبہ <sup>(6)</sup> یا کسی اور وجہ ہے اُس کی مِلک میں مکان ندر ہاجب بھی طلاق نہ ہوگی۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۳۵:** عورت ہے کہاا گر تو بغیر میری اجازت کے گھر سے نکلی تو تجھ پر طلاق پھر سائل نے دروازہ پر سوال کیا شوہر نے عورت سے کہا اُسے روٹی کا ککڑا دے آ اگر سائل دروازہ سے اتنے فاصلہ پر ہے کہ بغیر باہر نکلے نہیں دے سکتی تو باہر نکلنے سے طلاق نہ ہوگی اورا گر بغیر باہر نکلے دے سکتی تھی مگرنگلی تو طلاق ہوگئی اورا گرجس وقت شوہر نے عورت کو بھیجا تھا اُس وقت سائل

- ..... "الفتاوي الهندية"، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٠.
- 2 ..... المرجع السابق، ص ٤٣١. 🕙 ..... المرجع السابق، ص٤٣٢.
  - ₫ ..... المرجع السابق، ص٤٣٢.
  - 5 ..... المرجع السابق، ص٤٣٢.
    - 6.... تخفے میں دینا۔
  - 7 ...... "الفتاوي الهندية" ، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٤.

درواز ہ سے قریب تھااور جب عورت وہاں لے کر پینچی تو ہٹ گیا تھا کہ عورت کونکل کر دینا پڑا جب بھی طلاق ہوگئی۔اورا گرعر بی میں اجازت دی اورعورت عربی نہ جانتی ہو تو اجازت نہ ہوئی لہٰذا اگر نکلے گی طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں سوتی تھی یا موجود نہھی یا اُس نے سُنانہیں توبیا جازت نا کافی ہے یہاں تک کہ شوہر نے اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے اُسے نکلنے کی اجازت دی مگر بینه کہا کہ اُس سے کہدو یا خبر پہنچا دواورلوگوں نے بطورخودعورت سے جا کر کہا کہ اُس نے اجازت دیدی اور اُن کے کہنے سے عورت نکلی طلاق ہوگئی۔اگرعورت نے میکے جانے کی اجازت مانگی شو ہرنے اجازت دی مگرعورت اُس وقت نہ گئی کسی اور وقت گئی توطلاق ہوگئی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۳۲: اس بچہ کوا گر گھر سے باہر نکلنے دیا تو تجھ کوطلاق ہے،عورت غافل ہوگئی یانماز پڑھنے لگی اور بچے نکل بھا گا تو طلاق نہ ہوگی۔اگر تواس گھر کے درواز ہ سے نکلی تو تجھ پرطلاق ،عورت حصت پر سے پڑوس کے مکان میں گئی طلاق نہ ہوئی۔<sup>(2)</sup>

مسكله كان جھ پرطلاق ہے يا ميں مرونہيں، تو طلاق ہوگئ اور اگر كہا تھھ پرطلاق ہے يا ميں مرد ہوں تو نہ ہوئی۔ <sup>(3)</sup>(غانيه)

مسکلہ ۳۸: اپنی عورت سے کہاا گر تو میری عورت ہے تو تخجے تین طلاقیں اوراُس کے متصل ہی (<sup>4)</sup> اگرایک طلاق بائن دیدی، تو یہی ایک پڑے گی ورنہ تین \_<sup>(5)</sup> (خانیہ )

### استثنا کا بیان

استثناکے لیےشرط بیہ ہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہو یعنی بلا وجہ نہ سکوت کیا ہونہ کوئی برکار بات درمیان میں کہی ہو،اور بیہ بھی شرط ہے کہاتنی آ واز سے کہے کہا گرشوروغل وغیرہ کوئی مانع <sup>(6)</sup> نہ ہوتو خودسُن سکے بہرے کااسثناضیح ہے۔ <sup>(7)</sup>

**مسكلها:** عورت نے طلاق كے الفاظ سُنے مگر استثنانه سُنا تو جس طرح ممكن ہوشو ہرسے عليحدہ ہو جائے أسے جماع نه

- الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث، ج١، ص٤٣٩،٤٣٨.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص ٤٤١.
  - 3 ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٢٤.
    - قوراً بى يعنى درميان ميس كونى اور كلام وغيره نه كيا-....
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٢٦.
    - 6..... تعنی رکاوٹ۔
- 🕡 ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمالا، ج٤، ص٦١٧ \_ ٦١٩. و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٢، ص٢٤٢.

بهارشر بعت حصة شم (8)

اشثنا كابيان

کرنے دے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ا: سانس یا چھینک یا کھانسی یا ڈکاریا جماہی یا زبان کی گرانی (2) کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ کسی نے اس کا مونھ بند کر دیا اگر وقفہ ہوا تو اتصال <sup>(3)</sup> کے منافی نہیں۔ یو ہیں اگر درمیان میں کوئی مفید بات کہی تو اتصال کے منافی نہیں مثلاً تاكيدكى نيت سےلفظ طلاق دوبار كهه كراشتنا كالفظ بولا \_(4) (درمختاروغيره)

مسكله الله ورميان مين كوئى غير مفيد بات كهى كراستناكيا توضيح نهيس مثلاً تجه كوطلاق رجعى بان شاء الله توطلاق ہوگئ اورا گر کہا تھے کو طلاق بائن ہے ان شاء اللہ تو واقع نہ ہوئی۔<sup>(5)</sup> (در مختار)

مسکله ۲۰: لفظ ان شاءالله اگرچه بظاهر شرط معلوم هوتا ہے مگراس کا شارا ستنامیں ہے مگرائھیں چیزوں میں جن کا وجود بولنے پرموقوف ہےمثلًا طلاق وحلف وغیر ہمااور جن چیز وں کوتلفظ سےخصوصیت نہیں وہاں استثنا کےمعنی نہیں مثلًا یہ کہانسویت ان اصوم غداً ان شاء الله تعالىٰ <sup>(6)</sup>كه يهال نهاستناب نه نيت روزه پراسكااثر بلكه بيلفظ ايسے مقام پربركت وطلب توفیق کے لیے ہوتا ہے۔<sup>(7)</sup> (روالحتار)

مسكله ٥: عورت سے كہا تجھ كوطلاق ہان شاء الله تعالى طلاق واقع نه ہوئى اگر چه ان شاء الله كہنے سے پہلے مركئى اورا گرشو ہرا تنالفظ کہہ کر کہ تجھ کوطلاق ہے مرگیاان شاءاللہ کہنے کی نوبت نہ آئی مگراُس کاارادہ اس کے کہنے کا بھی تھا تو طلاق ہوگئی ر ہا یہ کہ کیونکر معلوم ہوا کہ اُس کا ارادہ ایسا تھا یہ یوں معلوم ہوا کہ پہلے ہے اُس نے کہدیا تھا کہ میں اپنی عورت کوطلاق دے کر اشتنا كرول گا\_(8) (در مختار، ردامحتار)

مسكله ٧: استثنامين بيشرطنهين كه بالقصد (٩) كها هو بلكه بلاقصد (10) زبان سے نكل گيا جب بھی طلاق واقع نه هوگی ، بلکہ اگراُس کے معنے بھی نہ جانتا ہو جب بھی واقع نہ ہوگی اور یہ بھی شرط نہیں کہ لفظ طلاق واستثنا دونوں بولے، بلکہ اگر زبان سے طلاق كالفظ كهااور فورألفظ ان شاءالله لكهوديا ياطلاق لكهي اورزبان سے انشاءاللہ كهدديا جب بھي طلاق واقع نه ہوئي يا دونوں كولكھا

1 ..... "الفتاوي الخانية".

2.....2

🗗 ..... یعنی ملا ہوا ہونا۔ ◆ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص١٧ وغيره.

 شاء الله تعالىٰ۔ 🗗 ..... المرجع السابق، ص٦١٧ .

..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: مسائل الاستثناء، ومطلب: الاستثناء يثبت حكمه...الخ، ج٤، ص٦١٦.

۱۱۹ ، ۱۹ ، ۲۱۹ محتار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: قال: انت طالق وسكت...الخ، ج٤، ص٦١٦، ٦١٩.

۩....ارادہ کے بغیر۔ ؈ …ارادتاً۔

بيش كش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلامي)

پھرلفظ استثنامٹادیا طلاق واقع نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله عن دو هخصوں نے شہادت دی كه تونے انشاء الله كہا تھا مگراسے يا زنہيں توا گراُس وفت غصه زيادہ تھا اور لڑائی جھڑے کی وجہ سے بیاحمال ہے کہ بوجہ مشغولی یادنہ ہوگا تو اُن کی بات پڑمل کرسکتا ہےاورا گراتنی مشغولی نہھی کہ بھول جاتا تو اُن کا قول نه مانے \_<sup>(2)</sup> ( در مختار ، ر دا کمختار )

مسكله ٨: تجه كوطلاق ٢ مكريه كه خدا جاب يا الرخدانه جاب ياجوالله (عزوجل) جاب ياجب خدا جاب يامكر جوخدا جاہے یا جب تک خدانہ جاہے یا اللہ (عزوجل) کی مشیت <sup>(3)</sup> یا ارادہ یا رضا کے ساتھ یا اللہ (عزوجل) کی مشیت یا ارادہ یا اُس کی رضا یا تھم یاا ذن (4) یا امر میں، تو طلاق واقع نہ ہوگی اوراگریوں کہا کہ اللہ (عز دجل) کے امریاتھم یاا ذن یاعلم یا قضایا قدرت سے یااللہ (عزوجل) کے علم میں یا اُس کی مشیت یا ارادہ یا حکم وغیر ہا کے سبب تو ہوجائے گی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسكله 9: ایسے کی مثیت پرطلاق معلق کی جس کی مثیت کا حال معلوم نہ ہوسکے یا اُس کے لیے مثیت ہی نہ ہو تو طلاق نه ہوگی جیسے جن وملائکہ اور دیواراور گدھاوغیر ہا۔ یو ہیں اگر کہا کہا گرخدا جا ہےاور فلاں <sup>(6)</sup> تو طلاق نہ ہوگی اگر چہ فلاں کا جا ہنامعلوم ہو۔ یو ہیں اگر کسی سے کہا تو میری عورت کوطلاق دیدے اگراللہ(عزوجل) چاہے اور تو یا جواللہ (عزوجل) چاہے اور تو اوراًس نے طلاق دیدی طلاق واقع نہ ہوئی۔(7) (عالمگیری، درمختار)

مسكله ا: عورت سے كہا تجھ كوطلاق ہے اگر الله (عزوجل) ميرى مد دكرے يا الله (عزوجل) كى مدد سے اور نيت استثناكى ہے تو دیانۂ طلاق نہ ہوئی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اا: جھے کوطلاق ہے اگر فلاں جاہے یا ارادہ کرے یا پسند کرے یا خواہش کرے۔ یا مگریہ کہ فلاں اس کے غیر کا ارادہ کرے یا پہند کرے یا خواہش کرے یا جاہے یا مناسب جانے تو بیتملیک <sup>(9)</sup> ہےلہٰذا جسمجلس میں اُس شخص کوعلم ہواا گر

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦١٩.
- الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: فيما لو حلف وأنشأله آخر، ج٤، ص ٦٢١.
  - ●....اجازت۔ **₃**.....عن حامت۔
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٤٥٥،٥٥٠.
    - اس طرح کہنا ناجا کڑے کہ مشیت خدا کے ساتھ بندہ کی مشیت کو جمع کیا ۱۳ امنہ
    - المرجع السابق، ص٥٥٤. 7 ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٥٥٥.
      - ؈……ما لک بنانا۔

بيش كش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلامي)

بهارشر بعت حصة فقم (8) اشثنا كابيان

اُس نے طلاق جاہی تو ہوئی ورننہیں یعنی اپنی زبان سے اگر طلاق جا ہنا ظاہر کیا ہوگئی اگر چہدل میں نہ جا ہتا ہو۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری) مسكله ۱۲: تجه كوطلاق اگر تيرامهرنه هوتايا تيري شرافت نه هوتي يا تيراباپ نه هوتايا تيراحسن و جمال نه هوتايا اگر مين تجه سے محبت نہ کرتا ہوتاان سب صورتوں میں طلاق نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳: اگرانشاءاللہ کومقدم کیا یعنی یوں کہاانشاءاللہ تجھ کوطلاق ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اورا گریوں کہا کہ تجھ کو طلاق ہےانشاءاللہ اگر تو گھر میں گئی تو مکان میں جانے سے طلاق نہ ہوگی۔اورا گرانشاءاللہ دو جملے طلاق کے درمیان میں ہومثلاً کہا تجھ کوطلاق ہےانشاءاللہ تجھ کوطلاق ہے تواشٹنا پہلے کی طرف رجوع کرے گالہٰذا دوسرے سے طلاق ہوجائے گی۔ یو ہیں اگر کہا تجھ کو تین طلاقیں ہیں انشاءاللہ تجھ پر طلاق ہے تو ایک واقع ہوگی۔<sup>(3)</sup> (بحر، درمختار، خانیہ )

مسئله ۱۳ اگرکها تجھ پرایک طلاق ہے اگر خدا جا ہے اور تجھ پر دوطلاقیں اگر خدا نہ جا ہے تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا تجھ پر آج ایک طلاق ہےاگر خدا جا ہے اور اگر خدا نہ جا ہے تو دواور آج کا دن گزر گیا اورعورت کوطلاق نہ دی تو دووا قع ہوئیں اورا گراُس دن ایک طلاق دیدی تو یہی ایک واقع ہوگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 10: اگرتین طلاقیں دیکراُن میں ہے ایک یا دو کا استنا کرے توبیا ستنا سیحے ہے یعنی استنا کے بعد جو باقی ہے واقع ہوگی مثلاً کہا تجھ کو تین طلاقیں ہیں مگرایک تو دوہونگی اورا گر کہا مگر دو تو ایک ہوگی ۔اورکل کا استثنا صحیح نہیں خواہ اُسی لفظ سے ہو مثلًا تجھ پرتین طلاقیں مگرتین یا ایسےلفظ سے ہوجس کے معنی کل کے مساوی ہوں مثلًا کہا تجھ پرتین طلاقیں ہیں مگرایک اور ایک اور ایک یا مگر دواورایک، توان صورتوں میں نتیوں واقع ہونگی۔ یا اُس کی کئی عورتیں ہیں سب کومخاطب کر کے کہاتم سب کوطلاق ہے مگر فلانی اور فلانی اور فلانی نام کیکرسب کا استثنا کردیا تو سب مطلقه ہوجائیں گی اوراگر باعتبار معنی کے وہ لفظ مساوی نہ ہواگر چہاس خاص صورت میں مساوی ہوتو استثنا سیحے ہے مثلاً کہا میری ہرعورت پرطلاق مگر فلانی اور فلانی پر، تو طلاق نہ ہوگی اگر چہاُسکی یہی دو عورتیں ہوں۔<sup>(5)</sup>( درمختار وغیرہ )

❶..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٥٥٥.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٥٦.

<sup>..... &</sup>quot;البحر الرائق" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٥٦.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق،باب التعليق، ج ٢، ص ٢ ٤ ٢.

<sup>.....</sup> الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع ، ج١، ص٥٦.

الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦٢٩ وغيره.

مسله ۱۱: تجه کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے تجھ کوطلاق ہے مگرایک، یا کہا تجھ کوطلاق ہے ایک اورایک اورایک مگرایک، تو ان دونوں صورتوں میں تین پڑیں گی کہ ہرایک مستقل کلام ہےاور ہرایک سے استثنا کا تعلق ہوسکتا ہےاورا سثنا چونکہ ہرایک کا مساوی ہے لہذا سیح نہیں۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مسلم الله الرتین سے زائد طلاق دے کراُن میں سے کم کا استثنا کیا توضیح ہے اور استثنا کے بعد جو باقی ہے واقع ہوگی مثلاً کہا تجھ پردس طلاقیں ہیں مگرنو ، توایک ہوگی اور آٹھ کا استثنا کیا تو دوہوں گی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

**مسئلہ ۱۸**: استثناا گراصل پرزیادہ ہوتو باطل ہے مثلاً کہا تجھ پرتین طلاقیں مگر حیاریا یا نچے ، تو تین واقع ہوں گی۔ یو ہیں جزوطلاق کا استثنائھی باطل ہے مثلاً کہا تجھ پرتین طلاقیں مگرنصف تو تین واقع ہوں گی اورتین میں سے ڈیڑھ کا استثنا کیا تو دو واقع ہوں گی۔(3)(عالمگیری وغیرہ)

مسكله 19: اگركها تجه كوطلاق ب مرايك، تو دوواقع مول كى كدايك سے ايك كااستثنا تو مونېيس سكتا للبذا طلاق سے تين طلاقيںمراد ہیں۔(4) (درمختار)

مسكله ۲۰: چنداستناجع كيه تواس كى دوصورتيس بين، أن كي درميان "اور" كالفظ ب تو برايك أسى اول كلام سے استثناہے مثلاً تبچھ پردس طلاقیں ہیں مگریانچے اور مگرتین اور مگرایک، توایک ہوگی اورا گر درمیان میں'' اور'' کالفظنہیں تو ہرایک اپنے ماقبل سے استثناہے، مثلاً تبھے پر دس طلاقیں مگر نو مگر آٹھ مگر سات، تو دوہوں گی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

#### طلاق مریض کا بیان

امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سے مروی کہ فرمایا اگر مریض طلاق دے تو عورت جب تک عدّ ت میں ہے شوہر کی وارث ہےاورشو ہراُس کا وارث نہیں۔<sup>(6)</sup>

- 19 ..... "البحر الرائق" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٦٩.
- ٣٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص ٦٣٠.
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع، ج١، ص٤٥٧ وغيره.
  - ٣٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤، ص٢٣٢.
  - 5 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب التعليق، ج٤ ، ص ٦٣١.
  - € ..... "المصنف" لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، الحديث: ٢٢٤٨ ، ج٧، ص٤٧.

طلاق مريض كابيان

قتح القدير وغيره ميں ہے كەحضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله تعالى عنەنے اپنى زوجەكومرض ميں طلاق بائن دى اورعدّ ت میں اُن کی وفات ہوگئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اُن کی زوجہ کومیراث دلائی اور بیروا قعہ مجمع صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور کسی نے انکار نہ کیا۔ لہذااس پراجماع ہو گیا۔ (1)

مسكلها: مریض سے مراد وہ مخص ہے جس كى نسبت غالب گمان ہوكہ اس مرض سے ہلاك ہوجائے گا كہ مرض نے اُسےا تنالاغر<sup>(2)</sup> کردیاہے کہ گھرسے باہر کے کام کے لیے نہیں جاسکتا مثلاً نماز کے لیے مسجد کونہ جاسکتا ہویا تا جراپنی دوکان تک نہ جاسکتا ہواور بیا کثر کے لحاظ سے ہے، ورنہ اصل تھم بیہے کہ اُس مرض میں غالب گمان موت ہوا گرچہ ابتداءً جبکہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکتا ہومثلاً ہیضہ وغیر ہاا مراض مہلکہ <sup>(3)</sup>میں بعض لوگ گھرسے باہر کے بھی کام کر لیتے ہیں مگرایسے امراض میں غالب گمان ہلاکت ہے۔ یو ہیں یہاں مریض کے لیےصاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمنہ مثلاً سُِل <sup>(4)</sup>۔ فالج اگر روز بروز زیادتی پر ہوں تو پیجھی مرض الموت ہیں اور اگر ایک حالت پر قائم ہو گئے اور پُر انے ہو گئے یعنی ایک سال کا زمانہ گزر گیا تواباً سفخص کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہونگے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسكليرا: مريض نعورت كوطلاق دى تو أسے فار بالطلاق كہتے ہيں كهوه زوجه كوتر كه سے محروم كرنا جا ہتا ہے (6)اور اس کے احکام آگے آتے ہیں۔

مسكله ا: جو خص لرائی میں وشمن سے لر رہا ہووہ بھی مریض کے حکم میں ہے اگر چہمریض نہیں کہ غالب خوف ہلاک ہے۔ یو ہیں جو مخص قصاص میں قتل کے لیے یا بھانسی دینے کے لیے یا سنگسار کرنے کے لیے لایا گیایا شیروغیرہ کسی درندہ نے اُسے پچھاڑا یا کشتی میں سوار ہےاور کشتی موج کے طلاطم <sup>(7)</sup>میں پڑگئ یا کشتی ٹوٹ گئ اور بیاُس کے سی تختہ پر بہتا ہوا جارہا ہے تو بیسب مریض کے تھم میں ہیں جبکہائسی سبب سے مربھی جائیں اوراگروہ سبب جاتار ہا پھر کسی اور وجہ سے مرگئے تو مریض نہیں اوراگر شیر کے موجھ سے حچوٹ گیا مگرزخم ایسا کاری لگاہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ اُس سے مرجائیگا تواب بھی مریض ہے۔(<sup>8)</sup> (فتح، درمختار وغیرہا)

- 1..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٤، ص٣.
- کرور۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ کردینے والی بیاریاں۔ ﴿ ﴿ اللّٰ اللّٰ کِا نام ہے۔ ﴾ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے ال
- € ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨.
  - ⑥ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥.
    - 🗗 ..... موجوں کازور۔ یانی کے تھیٹرے۔
  - 8 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٤، ص٧٠٨.

و"الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥ \_ ٨، وغيرهما.

بهارشريعت حصة شمم (8)

مسکلیم : مریض نے تبرع (۱) کیا مثلاً اپنی جائداد وقف کردی پاکسی اجنبی کو ہبه کردیا یا کسی عورت سے مہر مثل سے زیاده پرنکاح کیا تو صرف تهائی مال میں اُس کا تصرف<sup>(2)</sup> نا فذ ہوگا کہ بیا فعال وصیت کے حکم میں ہیں۔<sup>(3)</sup>

مسكله ٥: عورت كوطلاق رجعي دى اورعد ت كاندرمركيا تو مطلقاً عورت وارث بصحت ميس طلاق دى مويامرض میں،عورت کی رضامندی ہے دی ہو یا بغیررضا۔ یو ہیں اگرعورت کتابیقی یا باندی اورطلاق رجعی کی عدّ ت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کردی گئی اور شوہر مرگیا تو مطلقاً وارث ہے اگر چیشوہر کواُس کے مسلمان ہونے یا آزاد ہونے کی خبر نہ ہو۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٧: اگر مرض الموت مين عورت كوبائن طلاق دى ايك دى مويازياده اوراً سى مرض مين عدّ ت كاندر مركبيا خواه اُسی مرض سے مرایا کسی اور سبب سے مثلاً قتل کر ڈالا گیا تو عورت وارث ہے جبکہ باختیار خوداور عورت کی بغیر رضا مندی کے طلاق دی ہوبشرطیکہ بوقت طلاق عورت وارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوا گرچہ شوہرکواس کاعلم نہ ہومثلاً عورت کتابیتھی یا کنیزاور اُس وفت مسلمان یا آ زاد ہوچکی تھی۔اورا گرعد ت گزرنے کے بعد مرایا اُس مرض سےاچھا ہوگیا پھرمر گیا خواہ اُسی مرض میں پھر مُبتلا ہوکر مرایاکسی اورسبب سے یا طلاق دینے پرمجبور کیا گیا یعنی مارڈ النے یاعضو کا شنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہویاعورت کی رضا سے طلاق دی تو وارث نه ہوگی اورا گرقید کی دھمکی دی گئی اور طلاق دیدی تو عورت وارث ہے اورا گرعورت طلاق پر راضی نہھی مگر مجبور کی گئی که طلاق طلب کرے اور عورت کی طلب پر طلاق دی تو وارث ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار وغیرہ )

**مسئلہ ک**: یکھم کہ مرض الموت میں عورت بائن کی گئی اور شوہر عدّ ت کے اندر مرجائے تو بشرا نط سابقہ <sup>(6)</sup> عورت وارث ہوگی طلاق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جوفرفت <sup>(7)</sup> جانب زوج سے ہوسب کا یہی تھم ہے مثلاً شوہر نے بخیار بلوغ <sup>(8)</sup>مورت کو بائن کیا یاعورت کی ماں یالڑ کی کاشہوت ہے بوسہ لیا یا معاذ اللّٰد مرتد ہو گیااور جوفرفت جانبِ زوجہ سے ہواُس میں وارث نہ ہو گی مثلاً عورت نے شوہر کے لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا مرتد ہوگئی یا خلع کرایا۔ یو ہیں اگر غیر کی جانب سے ہومثلاً شوہر کے لڑکے نے عورت کا بوسہ لیاا گرچہ عورت کومجبور کیا ہو ہاں اگراس کے باپ نے حکم دیا ہوتو وارث ہوگی۔<sup>(9)</sup> (ردالحتار)

> اسسکسی بدلے کی امید کے بغیر کسی کو چیز دینا۔ 2....عمل دخل کا اختیار به

- ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٢.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩\_١١، وغيره.
  - 6.....جچھلیشرائط کےمطابق۔ 🗗 .....جدائی۔
    - "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٩.

اختیار کے ساتھ۔

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

طلاق مريض كابيان

**مسکلہ ۸**: مریض نےعورت کوتین طلاقیں دی تھیں اس کے بعدعورت مرتدہ ہوگئی پھرمسلمان ہوئی اب شوہر مرا تو وارث نه ہوگی اگر چه ابھی عدت پوری نه ہوئی ہو۔(1) (عالمگیری)

مسكله 9: عورت نے طلاق رجعی یا طلاق كاسؤال كيا تھا مردمريض نے طلاق بائن يا تين طلاقيس ديديں اورعدّ ت میں مرگیا تو عورت وارث ہے۔ یو ہیںعورت نے بطورخوداینے کو تین طلاقیں دے لیتھیں اور شوہر مریض نے جائز کر دیں تو وارث ہوگی۔اوراگرشوہرنےعورت کواختیار دیا تھاعورت نے اپنے نفس کواختیار کیا یا شوہرنے کہا تھا تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے دیدیں تو وارث نہ ہوگی۔(2) (درمختار، عالمگیری)

مسكله ا: مریض نے عورت كوطلاق بائن دى تھى اور عورت ہى اثنائے عدّ ت (3) ميں مرگئى توبيشو ہرأس كا وارث نه ہوگا اورا گررجعی طلاق تھی تو وارث ہوگا۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسكلہ اا: تقل كے ليے لايا گيا تھا مگر پھر قيد خانه كو واپس كر ديا گيايا دشمن سے ميدان جنگ ميں لڑر ہا تھا پھر صف ميں واپس گیا تو بیاُس مریض کے حکم میں ہے کہ اچھا ہو گیا لہٰذا اُس حالت میں طلاق دی تھی اور عدّ ت کے اندر مارا گیا تو عورت وارث نه ہوگی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسكلياً: مريض نے طلاق دى تھى اور خودعورت نے أسے عدت كاندر قل كر ڈالا تو وارث نہ ہوگى كہ قاتل مقتول کاوارث نہیں۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسلم ١١: عورت مريضة هي اورأس نے كوئى ايساكام كياجس كى وجه سے شوہر سے فرقت ہوگئى مثلاً خيار بلوغ وعتق يا شوہر کے لڑکے کا بوسہ لیناوغیر ہا پھر مرگئی تو شوہراس کا دارث ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۳ مریض نے عورت كوطلاق بائن دى تھى اور عورت نے ابن زوج (8) كا بوسەليا يا مطاوعت (9) كى يامرض كى

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٢.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٠.

و "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق.

عدت کے دوران لینی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔

۱۱ س. "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٠.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.

6 ..... المرجع السابق.

7 ..... المرجع السابق.

اسشوہرکابیٹا۔

س. لینی خاوند کے بیٹے کواپنے او پر بخوش قادر کیا۔

طلاق مريض كابيان

حالت میں لعان کیا یا مرض کی حالت میں ایلا کیا اوراس کی مدت گزرگئی توعورت وارث ہوگی اورا گررجعی طلاق میں ابن زوج کا بوسہ عدّت میں لیا تو وارث نہ ہوگی کہ اب فرقت جانب زوجہ سے ہے۔ یو ہیں اگر بلوغ یاعتق یا شوہر کے نامرد ہونے یا عضو تناسل کٹ جانے کی بنا پرعورت کواختیار دیا گیا اورعورت نے اپنے نفس کواختیار کیا تو وارث نہ ہوگی کہ فرفت جانب زوجہ سے ہےاورا گرصحت میں ایلا کیا تھااور مرض میں مدت پوری ہوئی تو وارث نہ ہوگی اورا گرعورت مریضہ سے لعان کیا اور عدّت کے اندر مرگئی تو شوہروارث نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكلهها: عورت مريضة هي اورشو هرنا مرد ،عورت كواختيار ديا گيايعني پهلے سال بھر كي شو هر كوميعاد دى گئي مگراس مدت میں شوہرنے جماع نہ کیا پھرعورت کواختیار دیا گیا اُس نے اپنے نفس کواختیار کیااور عدّت کےاندر مرگئی یا شوہرنے دخول کے بعد عورت کوطلاق بائن دی پھرشو ہر کاعضو تناسل کٹ گیا اس کے بعد اُسیعورت سے عدّ ت کے اندر نکاح کیا ابعورت کواُس کا حال معلوم ہوا اُس نے اپنے نفس کواختیار کیا اور مریض تھی عدّ ت کے اندر مرگئی تو ان دونوں صورتوں میں شوہراس کا وارث نہیں۔

مسکلہ ۱۷: دشمنوں نے قید کرلیا ہے یا صف قال (3) میں ہے مگر لڑتانہیں ہے یا بخار وغیرہ کسی بھاری میں مبتلا ہے جس میں غالب گمان ہلاکت نہ ہو یا وہاں طاعون پھیلا ہواہے یا کشتی پرسوار ہےاور ڈو بنے کا خوف نہیں یا شیروں کے بئن <sup>(4)</sup>میں ہے یا ایس جگہ ہے جہاں دشمنوں کا خوف ہے یا قصاص یارجم کے لیے قید ہے تو اِن صورتوں میں مریض کے حکم میں نہیں طلاق دینے کے بعدعد ت میں مارا جائے یا مرجائے تو عورت وارث نہیں۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

**مسکلہ کا**: حمل کی حالت میں جانب زوجہ سے تفریق واقع ہوئی اور بچہ پیدا ہونے میں مرگئی تو شوہر وارث نہ ہوگا ہاں اگر در دزہ (<sup>6)</sup> میں ایسا ہوا تو وارث ہوگا کہ اب عورت فار ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: مریض نے طلاق بائن کسی غیر کے فعل پر معلق کی مثلاً اگر فلاں بیکام کرے گا تو میری عورت کو طلاق ہے اگرچہوہ غیرخوداٹھیں دونوں کی اولا دہو۔ پاکسی وقت کے آنے پرتعلیق ہومثلاً جب فلاں وقت آئے تو تجھ کوطلاق ہےاورتعلیق اور

- 1 ....."الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٠.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٣.
  - 3 .....جنگ کرنے والوں کی صف۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْكُ لِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص١٣٥.
    - 6 ..... بچه پیدا هونے کا در د۔
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦.

نہیں۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

شرط کا پایا جانا دونوں حالت مرض میں ہیں یا اپنے کسی کا م کرنے پر طلاق معلق کی مثلاً اگر میں بیکام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے اور تعکیق وشرط دونوں مرض میں ہیں یا تعلیق صحت میں ہوا ورشرط کا پایا جانا مرض میں۔ یاعورت کے کسی کام کرنے پرمعلق کی اور وہ کام ایسا ہے جس کا کرنا شرعاً یا طبعاً ضروری ہے مثلاً اگر تو کھائے گی یا نماز پڑھے گی اور تعلیق وشرط دونوں مرض میں ہوں یا صرف شرط تو اِن صورتوں میں عورت وارث ہوگی اورا گرفعل غیر یاکسی وفت کے آنے پرمعلق کی اورتعلیق وشرط دونوں یا فقط تعلیق صحت میں ہو یاعورت کے فعل پرمعلق کیا اور وہ فعل ایسانہیں جس کا کرناعورت کے لیے ضروری ہو تو ان صورتوں میں وارث

مسكله 19: صحت كي حالت مين عورت سے كها اگر مين اور فلان شخص جا بين تو تجھ كوتين طلاقيں بين پھرشو ہر مريض ہوگیااور دونوں نے ایک ساتھ طلاق جاہی یا پہلے شوہرنے جاہی پھراُس شخص نے توعورت وارث نہ ہوگی اوراگر پہلے اُس شخص نے جاہی پھرشو ہرنے تو وارث ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)اورا گرمرض کی حالت میں کہاتھا تو بہرصورت وارث ہوگی۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار) مسکله ۲۰: مریض نے عورت مدخوله کو طلاق بائن دی پھراُس سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر تین طلاقیں اور عدّت کے اندر نکاح کرلیا تو طلاقیں پڑ جائیں گی اور اب سے نئی عدّت ہوگی اور عدّت کے اندر شوہر مرجائے تو عورت دارث نه هوگی ـ <sup>(4)</sup> (خانیه)

مسكله ال: مریض نے اپنی عورت سے جوکسی كى كنيز ہے بيكها كہ تھھ پركل تين طلاقيس اوراُس كے مولى نے كها تو كل آزاد ہے تو دوسرے دن کی صبح حمیکتے ہی طلاق وآ زادی دونوں ایک ساتھ ہونگی اورعورت وارث نہ ہوگی۔اورا گرمولی نے پہلے کہاتھا پھرشو ہر نے،جب بھی یہی حکم ہے ہاں اگر شوہرنے یوں کہا کہ جب تو آزاد ہوتو تھے کو تین طلاقیں تواب وارث ہوگی۔اورا گرمولی نے کہا تو کل آ زاد ہےاورشو ہرنے کہا بچھے پرسوں طلاق ہےا گرشو ہر کومولی کا کہنامعلوم تھا تو فار بالطلاق ہےورنہ ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسكله ۲۲**: عورت سے کہاجب میں بیار ہوں تو تجھ پر طلاق شوہر بیار ہوا تو طلاق ہوگئی اور عدّت میں مرگیا تو عورت

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، ج٥، ص٥١.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.

<sup>◙.....&</sup>quot;رد المحتار"،كتاب الطلاق،باب طلاق المريض،مطلب: حال فشوالطاعون...الخ،ج٥، ص١٧.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٥٦٥.

وارث ہوگی۔<sup>(1)</sup>(خانیہ)

مسكله ۲۲: مسلمان مریض نے اپنی عورت كتابيه سے كہاجب تومسلمان ہوجائے تو تچھ كوتين طلاقيں ہيں وہ مسلمان ہوگئی اورشو ہرعدت کے اندرمر گیا تو وارث ہوگی اورا گر کہاکل تجھ کوتین طلاقیں ہیں اور وہ عورت آج ہی مسلمان ہوگئی تو وارث نہ ہوگی اورا گرمسلمان ہونے کے بعد طلاق دی تو وارث ہوگی اگرچے شوہر کوعلم نہ ہو۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲: مریض نے اپنی دوعورتوں سے کہاتم دونوں اپنے کوطلاق دے لو ہرایک نے اپنے کو اورسَوت (3)کوآ گے پیچیے طلاق دی تو پہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں مطلقہ ہو گئیں اوراس کے بعد دوسری کا طلاق دینا بیکار ہے اور دوسری وارث ہوگی پہلی نہیں اورا گرپہلی نےصرف مُوت کوطلاق دی اپنے کونہیں یا ہرا یک نے دوسری کوطلاق دی اپنے کو نہ دی تو دونوں وارث ہونگی۔اوراگر ہرایک نے اپنے کواورسَوت کومعاً <sup>(4)</sup>طلاق دی تو دونوں مطلقہ ہو کئیں اور وارث نہ ہوں گی اورا گرایک نے اپنے کو طلاق دی اور دوسری نے بھی اسی کوطلاق دی تو یہی مطلقہ ہوگی۔اور بیوارث نہ ہوگی۔اوراگرایک نے سُوت کوطلاق دی پھراس کے بعد دوسری نے خوداسیے ہی کوطلاق دی تو وارث ہوگی۔ بیسب صورتیں اُس وقت ہیں کہ اُسی مجلس میں ایسا ہوا اور اگر مجلس بدلنے کے بعد ہرایک نے اپنے کواور سَوت کومعاً طلاق دی یا آگے پیچھے یا ہرایک نے دوسری کوطلاق دی بہر حال دونوں وارث ہیں اور ہرایک نے اپنے کوطلاق دی تو طلاق ہی نہ ہوئی خلاصہ بیہ ہے کہ جس صورت میں عورت خودا پنے طلاق دینے سے مطلقہ ہوئی ہوتو وارث نہ ہوگی ورنہ ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲۵: دوعورتیں مدخولہ ہیں شوہر نے صحت میں کہاتم دونوں میں سے ایک کوتین طلاقیں اور بیربیان نہ کیا کہ س کو پھر جب مریض ہوا تو بیان کیا کہ وہ مطلَّقہ فلاںعورت ہے تو بیعورت میراث سےمحروم نہ ہوگی اوراگراس شخص کی ان دو کے علاوہ کوئی اورعورت بھی ہے تواس کے لیے نصف میراث ہے اور وہ عورت جس کا مطلّقہ ہونا بیان کیا اگر شوہر سے پہلے مرگئی تو شو ہر کا بیان صحیح مانا جائیگا اور دوسری جو باقی ہے میراث لے گی لہٰذاا گر کوئی تیسری عورت بھی ہے تو دونوں حق زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں۔اوراگرجس کامطلَّقہ ہونا بیان کیا زندہ ہےاور دوسری شوہر کے پہلے مرگئی توبینصف ہی کی حقدار ہے لہذا اگر کوئی اور

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية" ،كتاب الطلاق، فصل في المعتدة التي ترث، ج٢، ص٢٧٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

ایک ساتھ۔
 خاوند کی دویازیادہ ہویاں آپس میں ایک دوسرے کی سَوت کہلاتی ہیں۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٢٦٦.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

عورت بھی ہے تو اُسے تین ربع <sup>(1)</sup> ملیں گےاوراسے ایک ربع <sup>(2)</sup>اورا گرشو ہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے اُن میں کی ایک مرگئی تواب جو باقی ہے وہی مطلّقہ مجھی جائے گی اور میراث نہ پائے گی اورا گرایک کے مرنے کے بعد شوہر ریہ کہتا ہے کہ میں نے اُسی کوطلاق دی تھی تو شوہراُس کا وارث نہ ہوگا مگر جوموجود ہے وہمطلَّقہ مجھی جائے گی اورا گر دونوں آ گے پیچھے مریں اب بیہ کہتا ہے کہ پہلے جومری ہےاُ سے طلاق دی تھی تو کسی کا وارث نہیں ۔اورا گر دونو ں ایک ساتھ مریں مثلاً اُن پر دیوارڈ ھرپڑی <sup>(3)</sup> یا دونوں ایک ساتھ ڈوب گئیں یا آ گے پیچھے مریں مگریہ ہیں معلوم کہ کون پہلے مری کون پیچھے، تو ہرایک کے مال میں جتنا شوہر کا حصہ ہوتا ہےاُ س کا نصف نصف اسے ملے گا اور اس صورت میں کہ ایک ساتھ مریں یا معلوم نہیں کہ پہلے کون مری اس نے ایک کا مطلقہ ہونامعین کیا تواس کے مال میں سے شوہر کو کچھ نہ ملے گااور دوسری کے ترکہ میں سے نصف حق پائے گا۔ (۵) (عالمگیری) مسکله ۲۷: صحت میں کسی کوطلاق کی تفویض کی اُس نے مرض کی حالت میں طلاق دی تو اگر اُسے طلاق کا مالک

کردیاتھا توعورت وارث نہ ہوگی اورا گروکیل کیا تھا اور معزول کرنے پر قادرتھا تو وارث ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

**مسکله ۲۷**: عورت سے مرض میں کہامیں نے صحت میں تخفیے طلاق دیدی تھی اور تیری عدّ ت بھی پوری ہو چکی عورت نے اس کی تصدیق کی پھرشوہرنے اقرار کیا کہ عورت کا مجھ پراتنا دَین <sup>(6)</sup> ہے یا اُس کی فلاں شے مجھ پر ہے یا اُس کے لیے پچھ مال کی وصیت کی تو اُس اقر ارومیراث یا وصیت ومیراث میں جو کم ہےعورت وہ یا ٹیگی اوراس بارے میں عِدّ ت وقت اقر ارسے شروع ہوگی یعنی اب سے عدّ ت پوری ہونے تک کے درمیان میں شوہر مرا تو یہی اقل<sup>(7)</sup> پائے گی اورا گرعدّ ت گزرنے پر مرا تو جو پچھا قرار کیایا وصیت کی کل یائے گی۔اورا گرصحت میں ایسا کہاتھاا ورعورت نے تصدیق کر لی یاوہ مرض مرض الموت نہ تھا یعنی وہ بیاری جاتی رہی تواقر اروغیرہ سیح ہےاگر چہعدّ ت میں مرگیا۔اورا گرعورت نے تکذیب کی <sup>(8)</sup>اورشو ہراُسی مرض میں وقت اقر ار ہے عدّ ت میں مرگیا تو اقرار و وصیت صحیح نہیں اور اگر بعد عدّ ت مرایا اُس مرض سے اچھا ہوگیا تھا اور عدّ ت میں مرا تو عورت وارث نہ ہوگی اورا قرار ووصیت میچے ہیں۔اورا گرمرض میںعورت کے کہنے سے طلاق دی پھرا قراریا وصیت کی جب بھی وہی تھم ہے کہ دونوں میں جو کم ہےوہ یائے گی۔(9) (درمختار،روالحتار)

> ھ....گریڑی۔ 2 ..... چارحصول میں سے ایک حصد۔ € ..... چارحصول میں سے تین حصے۔

◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الخامس في طلاق المريض ، ج١، ص٤٦٧ \_ ٤٦٨.

5 ..... المرجع السابق، ص٤٦٨.

8....ليعنى حبطلاياب 6 .... قرض ـ و العني كم ـ

◙ ..... "الدر المختار ورد المحتار"،كتاب الطلاق، باب طلاق المريض،مطلب:حال فشوالطاعون…الخ،ج٥، ص١٧ \_ ٩ .

مسكله ۲۸: عورت نے شوہر مریض پر دعویٰ کیا کہ اُس نے اسے طلاق بائن دی اور شوہرا نکار کرتا ہے قاضی نے شوہر کو حلف دیا اُس نے قتم کھالی پھرعورت نے بھی شوہر کے مرنے سے پہلے اُس کی تقیدیق کی تو وارث ہوگی اور مرنے کے بعد تقیدیق کی تونهیں جبکہ بیدعویٰ ہو کہ صحت میں طلاق بائن دی تھی۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

مسکلہ ۲۹: شوہر کے مرنے کے بعد عورت کہتی ہے کہ اُس نے مجھے مرض الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں عدّت میں تھی کہ مرگیالہٰذا مجھے میراث ملنی چاہیےاورور ثہ کہتے ہیں کہ صحت میں طلاق دی تھی لہٰذا نہ ملنی چاہیے تو قول عورت کامعتبر ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئلہ بسا: عورت کومرض الموت میں تین طلاقیں دیں اور مرگیا عورت کہتی ہے میری عدّت پوری نہیں ہوئی توقتم کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہے اگر چہز مانہ دراز ہو گیا ہوا گرفتم کھالے گی وارث ہو گیفتم ہے انکار کرے گی تونہیں اورا گرعورت نے ابھی کچھنہیں کہا مگراتنے زمانے کے بعد جس میں عدّت پوری ہوسکتی ہے اُس نے دوسرے سے نکاح کیا اب کہتی ہے کہ عدّ ت پوری نہیں ہوئی تو وارث نہ ہوگی اور وہ دوسرے ہی کی عورت ہے۔اورا گرابھی نکاح نہیں کیا ہے مگر کہتی ہے میں آئے ہوں تین مہینے کی عدّت پوری کی اور شو ہر مرگیا اب دوسرے سے نکاح کیا اور عورت کے بچیہ ہوایا حیض آیا تو وارث ہوگی اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہے بین کاح نہیں ہوا۔(3) (عالمگیری)

مسئلہ اس : کسی نے کہا بچھلی عورت جس سے نکاح کروں تو اُسے طلاق ہے اور ایک سے نکاح کرنے کے بعد دوسری سے مرض میں نکاح کیااور شوہر مرگیا تواس عورت کو نکاح کرتے ہی طلاق ہوگئی اور وارث نہ ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

## رجعت کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَبُعُولَتُهُ نَا مَثُّ بِرَدِّهِ نَ فِي لِكَ إِنْ أَمَادُوٓا إِصُلَاحًا ۗ ﴾ (٥)

- ❶ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض،مطلب:حال فشوالطاعون...الخ،ج٥،ص١٩.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس في طلاق المريض، ج١، ص٤٦٤.
    - 3 ..... المرجع السابق، ص ٢٤٥٥٤.
    - ١٤ المريض ، ج٥، ص٢٤.
      - 🗗 ..... ۲ ، البقرة: ۲۲۸.

مطلقات رجعیہ کے شوہروں کوعدت میں واپس کر لینے کاحق ہے،اگراصلاح مقصود ہو۔ اور فرما تاہے:

﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ اللِّسَآ ءَفَهَلَغْنَ أَجَلَهُ فَأَنَّ مُسِكَّارُهُ فَي بِمَعْرُوفٍ ﴾ (1) جب عورتوں کوطلاق دواوراُن کی عدّت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اُن کوخو بی کیساتھ روک سکتے ہو۔ **حدیث:** حضرت عبدالله بن عمر رضی الدُّعنها نے اپنی زوجه کوطلاق دی تھی حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کو جب اسکی خبر

كېنچى تو حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے ارشا دفر مايا: كه' اُن كوحكم كروكه رجعت كرليس\_''<sup>(2)</sup>

مسكلما: رجعت كے بیعنیٰ ہیں كہ جس عورت كورجعی طلاق دی ہو،عدّت كے اندراً سے اُسی پہلے نكاح پر باقی ركھنا۔<sup>(3)</sup> مسكله ا: رجعت أسى عورت سے ہوسكتى ہے جس سے وطى كى ہو، اگر خلوت صححه ہوئى مگر جماع نہ ہوا تو نہيں ہوسكتى اگرچہاُ سے شہوت کے ساتھ چھوا یاشہوت کے ساتھ فرج داخل <sup>(4)</sup> کی طرف نظر کی ہو۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ ۱۳ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ بیعورت میری مدخولہ ہے تو اگر خلوت ہو چکی ہے رجعت کرسکتا ہے ورنہ ہیں۔ (<sup>6)</sup>

مسئلہ م، رجعت کوکسی شرط پرمعلق کیایا آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کیا مثلاً اگر تو گھر میں گئی تو میرے نکاح میں واپس ہوجائے گی یاکل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی تو بیر جعت نہ ہوئی اور اگر مذاق یا تھیل یاغلطی ہے رجعت کے الفاظ کے تورجعت ہوگئی۔<sup>(7)</sup> (بحر)

مسلمه: کسی اور نے رجعت کے الفاظ کہے اور شوہر نے جائز کر دیا توہوگئ۔(8) (ردالحتار)

مسكله ٧: رجعت كامسنون طريقه بيه كركس لفظ سے رجعت كرے اور رجعت پر دوعا دل شخصوں كو گواه كرے اور

1 ..... ٢٠ البقرة: ٢٣١.

② ....."سنن النسائي"، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة... إلخ، الحديث: ٣٣٨٦، ص٥٥٥.

€ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٦.

◘.....شرمگاه کااندرونی حصه۔

5 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، المرجع السابق.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ...الخ، ج١، ص ٤٧٠.

7 ..... "البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٨٣.

8 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٧.

رجعت كابيان

عورت کوبھی اس کی خبر کردے کہ عدّ ت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اورا گر کرلیا تو تفریق کر دی جائے اگر چہ دخول کر چکا ہو کہ بیزکاح نہ ہوا۔اورا گرقول سے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے یا گواہ بھی کیے مگر عورت کوخبر نہ کی تو مکروہ خلا ف ِسنت ہے مگر رجعت ہو جائے گی۔اورا گرفعل سے رجعت کی مثلاً اُس سے وطی کی باشہوت کے ساتھ بوسہ لیایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی تو رجعت ہو گئی مگر مکروہ ہے۔اُسے حیاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کہے۔ <sup>(1)</sup> (جوہرہ)

**مسکلہ ک**: شوہرنے رجعت کر لی مگرعورت کوخبر نہ کی اُس نے عدّت پوری کر کے کسی سے نکاح کرلیااور رجعت ثابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگرچہ دوسرادخول بھی کرچکا ہو۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ۸**: رجعت کے الفاظ یہ ہیں میں نے تجھ سے رجعت کی یاا پنی زوجہ سے رجعت کی یا تجھ کووا پس لیا۔ یاروک لیا بیسب صریح الفاظ ہیں کہ اِن میں بلا نیت بھی رجعت ہوجا ئیگی۔ یا کہا تو میرے نز دیک ویسی ہی ہے جیسی تھی یا تو میری عورت ہے تواگر بہنیت رجعت بیالفاظ کے ہوگئی ورنہ ہیں اور نکاح کےالفاظ سے بھی رجعت ہوجاتی ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری وغیرہ) **مسکلہ 9**: مطلقہ سے کہا تجھ سے ہزار رویے مہریر میں نے رجعت کی ،اگرعورت نے قبول کیا تو ہوگئی، ورنہیں۔ (4)(عالمگیری)

مسكله ا: جس فعل سے حرمت مصاہرت ہوتی ہے اُس سے رجعت ہوجا ئیگی مثلاً وطی كرنايا شہوت كے ساتھ مونھ يا رخسار یا مھوڑی یا پیشانی یاسرکا بوسہ لینا یا بلا حائل (5) بدن کوشہوت کے ساتھ چھونا یا حائل ہوتو بدن کی گرمی محسوس ہو یا فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کرنا اور اگریہا فعال شہوت کے ساتھ نہ ہوں تو رجعت نہ ہوگی اور شہوت کے ساتھ بلاقصدر جعت <sup>(6)</sup> ہوں جب بھی رجعت ہو جائے گی۔اور بغیر شہوت بوسہ لینا یا حچونا مکروہ ہے جبکہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یو ہیں اُسے بر ہنہ<sup>(7)</sup> د کھنا بھی مکروہ ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسكله اا: عورت نے مرد كا بوسه ليايا حجوا خواه مرد نے عورت كواس كى قدرت دى تھى ياغفلت ميں ياز بردسى عورت

1 ..... "الحوهرة النيرة"،كتاب الرجعة ، الجزء الثاني، ص٥٦.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٠٣.

€..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٨، وغيره.

₫ ..... المرجع السابق، ص٩٦٩.

-E..... 6....بغیرآ ڑے۔ 6....رجعت کے ارادہ کے بغیر۔

❸ ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق، و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨،٢٧.

نے ایسا کیایا مردسور ہاتھا یا بوہرا یا مجنون ہے اور عورت نے ایسا کیا جب بھی رجعت ہوگئ جبکہ مرد تقیدیق کرتا ہو کہ اُس وقت شہوت تھی اورا گرمردشہوت ہونے یانفسِ فعل ہی سے انکار کرتا ہو تو رجعت نہ ہوئی اور مردمر گیا ہو تو اُس کے ورثہ کی تقیدیق یا انکار کا اعتبار ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۲: مجنون کی رجعت فعل ہے ہوگی قول ہے نہیں اورا گرمر دسور ہاتھایا مجنون ہے اور عورت نے اپنی شرمگاہ میں اُس کاعضو داخل کرلیا تورجعت ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۳: عورت نے مرد سے کہامیں نے تجھ سے رجعت کرلی تو بیر جعت نہ ہوئی۔ (3) (عالمگیری) مسئلہ ۱۳: محض خلوت سے رجعت نہ ہوگی اگرچہ صیحہ ہواور پیچھے کے مقام میں وطی کرنے سے بھی رجعت ہوجائے

گی اگر چه بیر رام اور سخت حرام ہے اور اس کی طرف بشہوت (<sup>(4)</sup> نظر کرنے سے نہ ہوگی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ 10: عدّ ت میں اُس سے نکاح کرلیاجب بھی رجعت ہوجائے گی۔ (6) (درمختار)

مسئلہ ۱۱: رجعت میں عورت کی رضا کی ضرورت نہیں بلکہ اگروہ انکار بھی کرے جب بھی ہوجائے گی بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجعت باطل کر دی یا مجھے رجعت کا اختیار نہیں جب بھی رجعت کرسکتا ہے۔ (7) (در مختار)

مسئلہ ۱2: عورت کا مہر مؤجل بطلاق تھا (یعنی طلاق ہونے کے بعد مہر کا مطالبہ کر بگی ) ایسی صورت میں اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تو اب میعاد پوری ہوگی ، عورت عدت کے اندر مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے اور رجعت کر لینے سے مطالبہ ساقط نہ ہوگا۔ (8) (در مختار)

مسله ۱۸: زوج وزوجه (9) دونوں کہتے ہیں کہ عدّت پوری ہوگئ مگر رجعت میں اختلاف ہے ایک کہتا ہے کہ رجعت

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨.

◘ ..... "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٠٠٤٦.

🕙 ..... المرجع السابق، ص٤٦٩.

● .....ثہوت کے ساتھ۔

€ ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٤٦٩ ، و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨،٢٦.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٨.

7 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٩.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٢٩.

9....میاںاور بیوی\_

بيث كش: **مجلس المدينة العلمية** (ومُوت اسلام)

رجعت كابيان

ہوئی اور دوسرامنکر <sup>(1)</sup> ہے تو زوجہ کا قول معتبر ہے اور تتم کھلانے کی حاجت نہیں اور عدّت کے اندریہ اختلاف ہوا تو زوج کا قول معتبر ہےاورا گرعد ت کے بعد شوہرنے گواہوں سے ثابت کیا کہ میں نے عدّ ت میں کہاتھا کہ میں نے اُسے واپس لیا یا کہاتھا کہ میں نے اُس سے جماع کیا تورجعت ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ، بحروغیرہا)

مسكله 19: عدت بورى مونے كے بعد كہتا ہے كميں نے عدت ميں رجعت كرلى ہے اور عورت تصديق كرتى ہے تو رجعت ہوگئی اور تکذیب کرتی ہے تونہیں۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسكله ۲۰: زوج وزوجه منفق میں كه جمعه كے دن رجعت موئى مگرعورت كهتى ہے ميرى عدت جمعرات كو پورى موئى تقى اور شوہر کہتا ہے ہفتہ کے دن ، توقعم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسكله ۲۱: عورت سے عدت میں كہا میں نے ستجھے واپس ليا أس نے فوراً كہا ميرى عدت ختم ہو چكى اور طلاق كواتنا ز مانہ ہو چکا ہے کہاتنے دنوں میں عدت پوری ہوسکتی ہے تو رجعت نہ ہوئی مگرعورت سے نتم لی جائے گی کہاُس وقت عدت پوری ہو چکی تھی اگر قتم کھانے سے انکار کر میگی تو رجعت ہو جائے گی۔اورا گر طلاق کو اتنا زمانہ نہیں ہوا کہ عدت پوری ہو سکے تو رجعت ہوگئی البیتہ اگرعورت کہتی ہے کہ میرے بچہ پیدا ہوا اور اسے ثابت بھی کردے تو مدت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور اگرجس وقت شوہر نے رجعت کے الفاظ کیے عورت پُپ رہی پھر بعد میں کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی تو رجعت ہو گئی۔<sup>(5)</sup> (درمختار ، ردالمختار ) مسكلی این کے شوہر نے عدت گزر نے کے بعد کہا میں نے عدت میں رجعت کر کی تھی مولی (6) اس کی تقید ایق کرتا ہے اور باندی تکذیب اور شوہر کے پاس گواہ نہیں یا باندی کہتی ہے میری عدت گزر چکی تھی اور شوہر ومولی دونوں انکار کرتے ہیں تو ان

دونوں صورتوں میں باندی کا قول معتبر ہے اور اگر مولی شوہر کی تکذیب کرتا ہے اور باندی تصدیق تو مولیٰ کا قول معتبر ہے۔ اور اگر دونوں شوہر کی تصدیق کرتے ہیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔اور دونوں تکذیب کرتے ہوں تورجعت نہیں ہوئی۔<sup>(7)</sup> (درمختار،ردامختار)

🗗 ..... ا تكاركر نے والا۔

..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص ٢٥٥،٢٥٤.

و"البحرالرائق"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص٥٨٦٨، وغيرهما.

- € ..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج ٢، ص٤٥٢.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٠.
  - € ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٢.

    - 7 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، المرجع السابق،ص٣٣.

بهارشر بعت حصة فقم (8)

رجعت كابيان

اورا گرمولی کہتا ہے تونے رجعت کی ہے اور شوہر منکر ہے تو مولی کا قول معتبز ہیں۔(1) (جوہرہ)

مسکله ۲۲: عورت نے پہلے میر کی است بوری ہو چکی اب کہتی ہے کہ بوری ہوئی تو شوہر کورجعت کا اختیارہے۔<sup>(2)</sup>( تنویر )

مسکلی ۲۲: عورت عدت پوری ہونا بتائے تو مدت کا لحاظ ضروری ہے یعنی اتناز مانہ گزر چکا ہو کہ عدت پوری ہو سکتی ہو یعنی اُس زمانہ میں تین چیض پورے ہوسکیں اورا گروضع حمل سے عدت ہوتو اُس کے لیے کوئی مرت نہیں اگر کیا بچہ ہوا جس کے اعضا بن چکے ہوں جب بھی عدت پوری ہو جائیگی مگراس میںعورت سے قتم لی جائیگی کہ اُس کے اعضا بن چکے تھے اوراگر ولادت کا دعویٰ کرتی ہے تو گواہ ہونے جا ہیے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ۲۵: عورت سے كہا اگر ميں تخفيے جھوؤں تو تجھ كوطلاق ہے اور جھوا تو طلاق ہوگئ پھر دوبارہ جھوا تو رجعت ہوگئ جبکہ بیشہوت کے ساتھ ہو۔ (<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٦: اپني عورت سے كہاا گرميں تجھ سے رجعت كروں تو تجھ كوطلاق ہے تو مرادر جعت حقيقى ہے يعنى اگرأسے طلاق دی پھرنکاح کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اوراگرر جعت کی تو ہوجائے گی۔اورطلاق رجعی کی عدت میں اُس سے کہا کہ اگر میں رجعت کروں تو بچھ کوتین طلاقیں اور عدت پوری ہونے کے بعداُس سے نکاح کیا تو طلاق نہیں ہوگی اور بائن کی عدت میں کہا تو ہوجائے گی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: رجعت اُس وقت تک ہے کہ بچھلے حیض سے پاک نہ ہوئی ہواُس کے بعد نہیں ہوسکتی یعنی اگر باندی ہے تو دوسرے چین سے پاک ہونے تک اور آزادعورت ہے تو تیسرے سے پاک ہونے تک رجعت ہےاب اگر پچھلاحیض پورے دس دن پرختم ہوا ہے تو دس دن رات پورے ہوتے ہی رجعت کا بھی خاتمہ ہے اگر چیخسل ابھی نہ کیا ہواور دس دن رات سے کم میں پاک ہوئی تو جب تک نہا نہ لے یا نماز کا ایک وفت نہ گزر لے رجعت ختم نہیں ہوئی اور اگر گدھے کے جھوٹے یانی سے نہائی جب بھی رجعت نہیں کرسکتا مگراُ سعنسل سے نمازنہیں پڑھ سکتی نہ ابھی دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"،كتاب الرجعة، الجزء الثاني، ص٦٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;تنويرالابصار"، كتاب الطلاق باب الرجعة، ج٥، ص٣٣.

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٣، وغيره.

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٦٩.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق.

رجعت كابيان

جب تک غیر مشکوک یانی <sup>(1)</sup> سے نہانہ لے یانماز کا وقت نہ گزر لے اور اگر وقت اتناباتی ہے کہ نہا کرتح یمہ باندھ لے تو اُس وقت کے ختم ہونے پر رجعت بھی ختم ہے اور اگر اتنا خفیف <sup>(2)</sup> وقت باقی ہے کہ نہانہیں سکتی یا نہاسکتی ہے مگر غسل اور کپڑ ایہنے کے بعد الله اكبر كہنے كابھى وقت نەر ہے گا تو اُس وقت كا اعتبارنہيں بلكه يانها لے يااس كے بعد كا دوسرا وقت گزر لے۔اورا گرايسے وقت میں خون بند ہوا کہ وہ وقت فرض نماز کانہیں یعنی آفتاب نکلنے سے ڈھلنے تک تو اس کا بھی اعتبار نہیں بلکہ اسکے بعد کا وقت ختم ہوجائے بعنی ظہر کا۔اوراگر دس دن رات سے کم میں خون بند ہوا اورعورت نے عسل کرلیا پھرخون جاری ہو گیا اور دس دن سے متجاوز نہ ہوا تو ابھی رجعت ختم نہ ہوئی تھی اورا گرعورت نے دوسرے سے نکاح کرلیاتھا تو نکاح سیجے نہ ہوا۔ یو ہیں اگر عسل یا نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس صورت میں نکاح دوسرے سے کیا جب بھی نکاح نہ ہوا۔ <sup>(3)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسكله ۲۸: مسمى عورت كوبهى يانچ دن خون آتا ہے اور بھى چھ دن اوراس باراستحاضه ہو گيا يعنى دس ون سے زياد ه آيا تورجعت کے حق میں پانچ دن کااعتبار ہے کہ پانچ دن پورے ہونے پررجعت نہ ہوگی اور دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس حیض کے چھ دن پورے ہونے پر کرسکتی ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۹: عورت اگر کتابیه ہے تو بچھلاحیض ختم ہوتے ہی رجعت ختم ہوگئ عسل ونماز کا وقت گزرنا شرط نہیں۔ (عالمگیری)<sup>(5)</sup>مجنونداور معتوبه کا بھی یہی حکم ہے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسكله وسوا: وس المن التي يحم مين منقطع موااورنه نهائي نه نماز كاونت ختم موا بلكه تيم كرليا تورجعت منقطع نه موئي بإن اگراس تیم سے پوری نماز پڑھ لی تواب رجعت نہیں ہو سکتی اگر چہوہ نمازنفل ہواورا گرابھی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ شروع کی ہے تورجعت کرسکتا ہے اورا گرتیم کر کے قرآن مجید پڑھایا مصحف شریف چھوایا مسجد میں گئی تورجعت ختم نہ ہوئی۔<sup>(7)</sup> (فتح وغیرہ) مسكلہ اسم: عنسل كيااوركوئى جگه ايك عضو سے كم مثلاً بازويا كلائى كا پچھ حصه يادوايك اوْنگى بھول گئى جہاں يانى پنجنے نه

پہنچنے میں شک ہے تورجعت ختم ہوگئی مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت کرسکتی ہے کہاُس جگہ کو دھولے یا نماز کا وقت گز رجائے اور

- یعن وہ پانی جس کے پاک ہونے میں کوئی شک نہو۔
  - ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٤.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧١.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧١.
  - الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٥.
    - 7 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٤، ص ٢١، وغيره.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

اگریفین ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچاہے یا قصداً اُس جگہ کوچھوڑ دیا تو رجعت ہوسکتی ہے اور اگر پوراعضو جیسے ہاتھ یا پاؤں بھولی تو رجعت ہوسکتی ہے گئی کرنااورناک میں پانی چڑھانادونوں ملکرایک عضو ہیں اور ہرایک ایک عضو سے کم \_(1) (درمختار،ردالمختاروغیرہما)

مسکلہ استا: حاملہ کوطلاق دی اوراُس کی وطی سے منکر ہے اور رجعت کرلی پھر چھے مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو مگر وقت نکاح سے چھے مہینے یازیادہ میں ولادت ہوئی تورجعت ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (شرح وقابیہ)

مسکلہ ۱۳۳۳: نکاح کے بعد چھ مہینے یا زیادہ کے بعد بچہ پیدا ہوا پھراُ سے طلاق دی اور وطی سے انکار کرتا ہے تو رجعت کرسکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو چکا شرعاً وطی ثابت ہے اُس کا انکار بیکار ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳۳۴: اگرخلوت ہو چکی ہے مگر وطی ہے انکار کرتا ہے پھر طلاق دی تو رجعت نہیں کرسکتا اورا گرشو ہر وطی کا اقر ار کرتا ہے مگرعورت منکر ہے اورخلوت ہو چکی ہے تو رجعت کرسکتا ہے اورخلوت نہیں ہوئی تونہیں۔(<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۱۳۵۰: عورت سے کہااگر تو جنے تو تجھ کوطلاق ہے اُس کے بچہ پیدا ہوا طلاق ہوگئ پھر چھ مہینے یا زیادہ میں دوسرا
بچہ پیدا ہوا تو رجعت ہوگئ اگر چہ دوسرا بچہ دوبرس (<sup>5)</sup> سے زیادہ میں پیدا ہوا کہا کثر مدت حمل دوبرس ہے اور اِس صورت میں
عدت چین سے ہے تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ زیادہ دنوں کے بعد چیض آیا اور عدت ختم ہونے سے پیشتر شوہر نے وطی کی ہو۔ ہاں اگر
عورت عدت گزرنے کا اقر ارکر چکی ہوتو مجبوری ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ پہلے بچہ سے چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے
کے بعدر جعت نہیں۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۲۰۰۷: طلاق رجعی کی عدت میں عورت بناؤسنگار کرے جبکہ شوہر موجود ہواور عورت کور جعت کی امید ہواورا گر شوہر موجود ہواور عورت کور جعت کی امید ہواورا گر شوہر موجود نہ ہو یا عورت کو معلوم ہوکہ رجعت نہ کریگا تو تزینن (۲) نہ کر ہے۔اور طلاق بائن اور وفات کی عدت میں زینت حرام ہواور مطلقتہ رجعیہ کوسفر میں نہ لیجائے بلکہ سفر سے کم مسافت تک بھی نہ لیجائے جب تک رجعت پر گواہ نہ قائم کر لے بیا سی وقت ہے کہ شوہر نے صراحة رجعت کی فی کی ہوور نہ سفر میں لے جانا ہی رجعت ہے۔ (۱۵) (در مختار وغیرہ)

- ❶ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٥، وغيرهما.
  - ..... "شرح الوقايه"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج١، الجزء الثاني، ص١١٢.١١.
    - 3...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٣٦..
      - ۵ ..... المرجع السابق، ص٣٩.
- 6 .....غالبًا يهال كتابت كى غلطى ہے۔اصل كتاب ميں دوبرس كے بجائے دس برس كا ذكر ہے۔... عِلْمِيه
  - 6 ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٠٤.
    - 🕡 ..... بناؤسنگار ـ
  - ❸ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص١٤، وغيره.

پش ش: **مجلس المدينة العلمية** (ووت اسلام)

رجعت كابيان

مسكله كا: شومركوچا ہے كہ جس مكان ميں عورت ہے جب وہاں جائے تو أسے خبر كردے يا كھنكار كرجائے يااس طرح چلے کہ جوتے کی آ وازعورت سُنے بیاُ س صورت میں ہے کہ رجعت کا ارادہ نہ ہو۔ یو ہیں جب رجعت کا ارادہ نہ ہوتو خلوت بھی مکروہ ہاورر جعت کاارادہ ہےتو مکروہ نہیں اورر جعت کاارادہ ہوتواس کی باری بھی ہےور ننہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہا ) مسكله ۱۳۸ عورت باندى تقى أسے طلاق ديدى اور حره سے نكاح كرليا تو أس سے رجعت كرسكتا ہے۔(2) (عالمگيرى) مسکلہ اس : جس عورت کو تین سے کم طلاق بائن دی ہے اُس سے عدت میں بھی نکاح کرسکتا ہے اور بعد عدت بھی اور تین طلاقیں دی ہوں یالونڈی کو دو تو بغیر حلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ دخول نہ کیا ہوالبتہ اگر غیر مدخولہ <sup>(3)</sup> ہوتو تین طلاق ایک لفظ سے ہوگی تین لفظ سے ایک ہی ہوگی جبیبا پہلے معلوم ہو چکا اور دوسرے سے عدت کے اندر مطلقاً نکاح نہیں کرسکتی تین طلاقیں دی ہوں یا تین سے کم ۔<sup>(4)</sup> (عامہ کتب)

#### (**حلالہ کے مسائل**)

مسکلہ ۲۰۰۰: حلالہ کی صورت رہے کہ اگر عورت مدخولہ (5) ہے تو طلاق کی عدت بوری ہونے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح سیح کرے اور بیشو ہر ثانی (<sup>6)</sup> اُس عورت سے وطی بھی کر لے اب اس شو ہر ثانی کے طلاق یا موت کے بعد عدت پوری ہونے پر شوہراول سے نکاح ہوسکتا ہے اور اگر عورت مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے کہاس کے لیے عدت نہیں۔<sup>(7)</sup> (عامہ کتب)

مسكلها الم : يهلي شو ہركے ليے حلال ہونے ميں نكاح صحيح نافذكى شرط ہے اگر نكاح فاسد ہوايا موقوف اور وطى بھى ہوگئ تو حلالہ نہ ہوا مثلاً کسی غلام نے بغیرا جازت مولی اُس سے نکاح کیا اور وطی بھی کرلی پھرمولی نے جائز کیا تو اجازت مولی کے بعد

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢. و"الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٤٠، وغيرهما.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيماتحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢.
  - 3 ۔....جس سے وطی نہ کی گئی۔
  - ▲ ..... "الفتاوي الهندية"، الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج١، ص٤٧٢، وغيره.
    - است. جس سے دخول کیا گیا۔است. دوسراشوہر۔
    - ..... "البحرالرائق"، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، ج٤، ص٩٨،٩٧، وغيره.

رجعت كابيان

وطی کر کے چھوڑے گا تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور بلا وطی طلاق دی تو وہ پہلے کی وطی کافی نہیں۔ یو ہیں زنا یا وطی بالشبہ سے بھی حلالہ نہ ہوگا۔ یو ہیں اگر وہ عورت کسی کی باندی تھی عدت پوری ہونے کے بعد مولیٰ نے اُس سے جماع کیا تو شوہراول کے لیے اب بھی حلال نہ ہوئی اورا گرز وجہ باندی تھی اُسے دو طلاقیں دیں پھراُس کے مالک سے خرید لی یا اور کسی طرح سے اُس کا ما لک ہوگیا تو اُس سے وطی نہیں کرسکتا جب تک دوسرے سے نکاح نہ ہولے اوروہ دوسراوطی بھی نہ کرلے۔ یو ہیں اگرعورت معاذ اللّٰدمُر تدہ ہوکر دارالحرب میں چلی گئی پھر وہاں ہے جہاد میں پکڑ آئی اور شوہراُس کا مالک ہوگیا تو اس کے لیے حلال نہ ہوئی۔حلالہ میں جووطی شرط ہے،اس سے مراد وہ وطی ہے جس سے عسل فرض ہوجا تا ہے یعنی دخول حثفہ <sup>(1)</sup> اورانزال <sup>(2)</sup>شرط نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری وغیرہا)

مسکلہ ۲۲۲: عورت حیض میں ہے یا احرام باندھے ہوئے ہے اس حالت میں شوہر ثانی نے وطی کی توبیہ وطی حلالہ کے لیے کافی ہے اگر چہ چیش کی حالت میں وطی کرنا بہت سخت حرام ہے۔(<sup>(4)</sup> (روالحتار)

مسکلہ ۱۲۲۳: دوسرا نکاح مراہق سے ہوا ( یعنی ایسے لڑ کے سے جونا بالغ ہے مگر قریب بلوغ ہے اور اُس کی عمر والے جماع کرتے ہیں)اوراُس نے وطی کی اور بعد بلوغ طلاق دی تو وہ وطی کہ قبل بلوغ کی تھی حلالہ کے لیے کافی ہے مگر طلاق بعد بلوغ ہونی چاہیے کہ نابالغ کی طلاق واقع ہی نہ ہوگی مگر بہتریہ ہے کہ بالغ کی وطی ہو کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک انزال شرط ہے اور نابالغ میں انزال کہاں۔(5) (درمختار، ردالمختار)

مسكله ١٨٠٠: اگرمطلقه چهوٹی لڑکی ہے كہ وطی كے قابل نہيں توشو ہر ثانی أس سے وطی كربھی لے جب بھی شو ہراول كے لیے حلال نہ ہوئی اورا گرنابالغہ ہے مگراُس جیسی لڑکی ہے وطی کی جاتی ہے یعنی وہ اس قابل ہے تو وطی کافی ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار) مسكله هم : اگرعورت كة كاور بيجهي كامقام ايك هو گيا ب تو محض وطي كافي نهيس بلكه شرط بيه بكه حامله هو جائـ

یو ہیںا گرایسے مخص سے نکاح ہوا جس کاعضو تناسل کٹ گیاہے تواس میں بھی حمل شرط ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 📭 .....آلەتئاسل كى سيارى كا داخل كرنا۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ٤٥ \_ ٤٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ، فصل فيما تحل به المطلقة ...الخ، ج١، ص٤٧٣، وغيرهما.

- إسس "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: حيلة اسقاط عدة المحلل، ج٥، ٥٠.
  - € ....."الدرالمختار ورد المحتار"،باب الرجعة، مطلب: في العقدعلى المبانة، ج٥، ص٤٤.
    - 6 ....."الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٤٧.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة...الخ، ج١، ص٤٧٣.

بهارشر بعت حصة شمّ (8)

مسئلہ ۲۷۲: مجنون یاخصی<sup>(1)</sup>سے نکاح ہوااوروطی کی توشو ہراول کے لیے حلال ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

رجعت كابيان

مسئلہ کے? کتابیءورت مسلمان کے نکاح میں تھی اُسے طلاق دی اور اُس نے کسی کتابی سے نکاح کیا اور حلالہ کے متمام شرائط یائے گئے تو شوہراول کے لیے حلال ہوگئ۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸: پہلے شوہر نے تین طلاقیں دیں عورت نے دوسرے سے نکاح کیا بغیر وطی اُس نے بھی تین طلاقیں دیدیں پھرعورت نے دیسرے سے نکاح کیااس نے وطی کر کے طلاق دی تو پہلے اور دوسرے دونوں کے لیے حلال ہوگئ یعنی اب پہلے یا دوسرے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ (۵) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۹۷۹: بہت زیادہ عمر والے سے نکاح کیا جووطی پر قادر نہیں ہے اُس نے کسی ترکیب سے عضو تناسل داخل کر دیا تو یہ وطی حلالہ کے لیے کافی نہیں ہاں اگر آلہ میں کچھا نتشار پایا گیا اور دخول ہو گیا تو کافی ہے۔ (<sup>5)</sup> (فتح وغیرہ)

مسکلہ • ۵: عورت سور ہی تھی یا بیہوش تھی شوہر ثانی نے اس صالت میں اُس سے وطی کی توبیہ وطی حلالہ کے لیے کافی ہے۔ (6) (درمختار)

مسکلہ ا۵: عورت کو تین طلاقیں دی تھیں اب وہ آکر شوہراول سے بیہ ہی ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد میں نے نکاح کیااوراُس نے جماع بھی کیااور طلاق دیدی اور بیعدت بھی پوری ہوچکی اور پہلے شوہر کوطلاق دیا تناز مانہ گزر چکا ہے کہ بیہ سب باتیں ہوسکتی ہیں تو اگر عورت کو اپنے گمان میں تبی تبیحتا ہے تو اُس سے نکاح کرسکتا ہے۔ (۲) (ہدایہ) اورا گر عورت فقط اتناہی کے کہ میں حلال ہوگئی تو اُس سے نکاح حلال نہیں ، جب تک سب باتیں پوچھ نہ لے۔ (8) (عالمگیری)

مسكله ٥٢: عورت كهتى ہے كه شو ہر انى نے جماع كيا ہے اور شو ہر انى انكار كرتا ہے تو شو ہراول كو نكاح جائز ہے اور

- السب جس كفي نه مول يا تكال ديءً گئ مول ـ
- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة ...الخ، ج١، ص٤٧٣.
  - ₫ ..... المرجع السابق.
  - 5..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل له به المطلقة، ج٤، ص٣٣، وغيره.
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة ، ج٥، ص٠٥.
    - ..... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، ج٢، ص٥٩،٢٥٨.
- 8 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة ... الخ، ج١، ص٤٧٤.

رجعت كابيان

بهارشر بعت حصه مقتم (8) شوہر ثانی کہتا ہے کہ میں نے جماع کیا ہے اورعورت انکار کرتی ہے تو نکاح جائز نہیں اور اگرعورت اقرار کرتی ہے اور شوہراول نے نکاح کے بعد کہا کہ شوہر ثانی نے جماع نہیں کیا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے اورا گر شوہراول سے نکاح ہوجانے کے بعد عورت کہتی ہے میں نے دوسرے سے نکاح کیا ہی نہ تھا اور شوہر کہتا ہے کہ تو نے دوسرے سے نکاح کیا اور اُس نے وطی بھی کی توعورت کی تصدیق نہ کی جائے اور اگر شوہر ثانی عورت سے کہتا ہے کہ میرا نکاح تجھے سے فاسد ہوا کہ میں نے تیری ماں سے

مسكله ۲۵: مسمعورت سے نكاح فاسد كركے تين طلاقيں دے دين تو حلاله كى حاجت نہيں بغير حلاله أس سے نكاح کرسکتاہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

جماع کیا ہے اگرعورت اُسکے کہنے کو پیچ مجھتی ہے توعورت شوہراول کے لیے حلال نہ ہوئی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۵: نکاح بشرط اتحلیل <sup>(3)</sup>جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی وہ بیہ ہے کہ عقدِ نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے اور بیزنکاح مکروہ تحریمی ہے زوج اول وثانی <sup>(4)</sup>اورعورت نتینوں گنہگار ہوں گےمگرعورت اِس نکاح سے بھی بشرائط حلالہ شوہراول کے لیے حلال ہو جائیگی ۔اورشرط باطل ہے۔اورشوہر ثانی طلاق دینے پرمجبورنہیں ۔اوراگر عقد میں شرط نہ ہوا گرچہ نیت میں ہوتو کراہت اصلاً نہیں بلکہا گرنیت خیر ہوتومستحق اجر ہے۔<sup>(5)</sup> ( درمختاروغیرہ )

**مسئلہ۵۵**: اگرنکاح اس نیت سے کیا جار ہاہے کہ شوہراول کے لیے حلال ہوجائے اورعورت یا شوہراول کو بیاندیشہ ہے کہ ہیں ایسانہ ہو کہ نکاح کر کے طلاق نہ دے تو دقت (<sup>6)</sup> ہوگی تو اس کے لیے بہتر حیلہ بیہ ہے کہ اُس سے بیکہلوالیس کہ اگر میں اس عورت سے نکاح کرکے جماع کروں یا نکاح کر کے ایک رات سے زیادہ رکھوں تو اس پر بائن طلاق ہے اب عورت سے جماع کرتے ہی یارات گزرنے پرطلاق پڑجائے گی یایوں کرے کہ عورت یا اُسکاو کیل ہے کہ میں نے یامیری مؤکلہ نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں دیااس شرط پر کہ مجھے یا اُسے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے کوطلاق دے لےوہ کہے میں نے قبول کیا اب عورت کوطلاق دینے کا خوداختیار ہے۔اوراگر پہلے زوج کی جانب سے الفاظ کیے گئے کہ میں نے اُس عورت سے نکاح کیااِس شرط پر کهاُسےاُس کے نفس کا اختیار ہے تو بیشر طالغو<sup>(7)</sup> ہے عورت کو اختیار نہ ہوگا۔<sup>(8)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ **۵۲**: دوسرے سے عورت نے نکاح کیا اوراُس نے دخول بھی کیا پھراس کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٤٧٤. 2 ..... المرجع السابق.

<sup>◆ .....</sup>یعنی پہلاشو ہرجس نے طلاق دی اور دوسراجس سے نکاح کیا۔ الدى شرط كے ساتھ تكاح كرنا۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص١٥، وغيره.

۱۵ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، باب الرجعة، مطلب: حيلة اسقاط عدةالمحلل، ج٥، ص١٥.

شوہراول سے اسکا نکاح ہوا تو اب شوہراول تین طلاقوں کا مالک ہوگیا پہلے جو پچھ طلاق دے چکاتھا اُس کا اعتبارا ب نہ ہوگا۔ اورا گرشوہر اُن نے دخول نہ کیا ہواور شوہراول نے تین طلاقیں دی تھیں جب تو ظاہر ہے کہ حلالہ ہوائی نہیں پہلے شوہر سے نکاح ہی نہیں ہوسکتا اور تین سے کم دی تھی توجو باتی رہ گئی ہے اُسی کا مالک ہے تین کا مالکیری ، در مختار) در مختار کی دوطلاقیں جو کہ ہیں۔ (۱) (عالمگیری ، در مختار) مسکلہ کے اور شوہر غائب ہے تو مسکلہ کے اس دو شخصوں نے گواہی دی کہ اُس کے شوہر نے اُسے تین طلاقیں دیدیں اور شوہر غائب ہو تو ورت بعد عدت دوسر سے سے نکاح کر سکتی ہے بلکہ اگر شوہر کا موجود ہوں میں اسے طلاق کو سے بلکہ اگر ایک شخص اُتھ نے طلاق کی خبر دی ہے جب بھی عورت نکاح کر سکتی ہے بلکہ اگر شوہر کا موجود ہے اور دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہیں تو اب نکاح نہیں کر سکتی ۔ (عالمگیری ، دوالحتار)

مسکلہ ۱۵۸ شوہر نے عورت کوتین طلاقیں دیدیں بیائن طلاق دی گراب انکار کرتا ہے اور عورت کے پاس گواہ نہیں اوجس طرح مکن ہو عورت اسے پیچھا چھڑائے ، مہر معاف کر کے بااپنامال دیکر اُسے علیحدہ ہوجائے ، غرض جس طرح ہمی ممکن ہوائس سے کنارہ شی کرے اور کسی طرح دہ نہ چھوڑ نے قوعوت مجبور ہے گر ہر وقت اِی فکر میں رہے کہ جس طرح ممکن ہور ہائی صامل کرے اور پوری کوشش اس کی کرے کھے جت نہ کرنے ہے گئے ہیں کہ خود شی کرلے (3) عورت جب اِن باتوں پڑل کر ہے گا و معذور ہے اور شوہر بہر حال گنہ گارہے (4) (در مختار معزور نے پورٹ کو اب تین طلاقیں دیں اور کہتا ہے کہ اس سے پیشتر ایک طلاق دے چکا تھا اور عدت بھی ہوچکی تھی لینی اُس کا مقصد سے ہے کہ چونکہ عدت گزرنے پرعورت ایسنہ یہ ہوگی لہذا ہے طلاقی سے اور عورت بھی تصدیق کرتے ہوئی کی تصدیق نہ کو کہا ہو اور کہتا ہے کہ اس اس کے دونوں جھوٹے ہیں کہ ایسا تھا تو میاں بی بی کی طرح رہتے کہونکر سے ہاں اگر لوگوں کو اُسکا طلاق دینا اور عدت گزر جانا معلوم ہوتو اور بات ہے۔ (5) (در مختار)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ،فصل فيما تحل به المطلقة...الخ، ج١، ص٤٧٥.
 و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص٥٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،المرجع السابق.

و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق، باب الرجعة ،مطلب: الاقدام على النكاح...الخ ، ج٥، ص٦٠.

<sup>● .....</sup>امیراہلسنت حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکا تھم العالیہ لکھتے ہیں'' خودگشی گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑ انکلا (جب اس میں سخت تکلیف ہونے گئی) تو اس نے اپنے ترکش (لیعنی تیروان) سے تیرنکا لا اور پھوڑ ہے کو چیر دیا جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا یہاں تک کہ اس سب سے وہ ہلاک ہوگیا تمھارے رب عزوجل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کردی'
ہلاک ہوگیا تمھارے رب عزوجل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کردی'
(مزید معلومات کے لیے دیکھیے رسالہ'' خودگشی کا علاج''ص ۲)۔... عِلْمِیله

<sup>◘..... &</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الطلاق،باب الرجعة،ج٥ ص٩٥، مع زيادة. ⑤....."الدرالمختار" المرجع السابق، ص٠٦.

بهارشر بعت حصة شم (8)

مسكله • Y: شوہرتین طلاقیں دے كرا نكاري ہو گياعورت نے گواہ پیش كيے اور تین طلاق كاحكم دیا گیا اب كہتا ہے كہ پہلے ایک طلاق دے چکا تھااورعدت گزر چکی تھی اور گواہ بھی پیش کرتا ہے تو گواہ بھی مقبول نہیں۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار) مسکلہ الا: غیر مدخولہ کو دوطلاقیں دیں اور کہتا ہے کہ ایک پہلے دے چکا ہے تو تین قراریا ئیں گی۔<sup>(2)</sup> (درمختار) مسكلہ ۲۲: تین طلاقیں کسی شرط پر معلق تھیں اور وہ شرط پائی گئی لہٰذا تین طلاقیں پڑ گئیں عورت ڈرتی ہے کہ اگر اُس سے کہے گی تو وہ سرے سے تعلیق ہی سے انکار کر جائے گا تو عورت کو جا ہیے خفیہ حلالہ کرائے اور عدت پوری ہونے کے بعد شوہر سے تجدید نکاح کی درخواست کرے۔(3) (عالمگیری)

# ایلا کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ تَرَبُّصُ اَرُبَعَةِ اَشُهُرٍ ۚ فَإِنْ فَآءُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ ﴾ (4)

جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی شم کھالیتے ہیں اُن کے لیے چارمہینے کی مدت ہے پھراگر اِس مدت میں واپس ہوگئے (قتم توڑ دی) تواللہ (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے اورا گرطلاق کا پکاارادہ کرلیا (رجوع نہ کی) تواللہ (عزوجل) سننے والا، جاننے والاہے (طلاق ہوجائے گی)۔

مسكلما: ایلا كمعنی به بین كه شو برنے بیشم كھائی كه عورت سے قربت (5) نه كريگا يا چارمهنے قربت نه كريگا عورت باندی ہے تواس کے ایلاکی مدت دوماہ ہے۔ (6)

مسكليرا: قشم كى دوصورت بايك بيركه الله تعالى يا أس ك أن صفات كى قتم كهائى جن كى قتم كهائى جاتى بمثلاً أس کی عظمت وجلال کی قتم،اُس کی کبریائی کی قتم،قرآن کی قتم،کلام الله کی قتم، دوسری تعلیق مثلاً بیه کهاگر اِس سے وطی کروں تو میرا

- 1 ..... "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: الاقدام على النكاح... الخ، ج٥، ص ٦١.
  - 2 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٥، ص ٦١.
- €..... الفتاوي الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ، فصل فيما تحل به المطلقة ...الخ، ج١، ص٤٧٥.
  - ₫ .....پ٢، البقرة: ٢٢٧،٢٢٦.
    - 🗗 .....جماع، ہمبستری۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء ، ج١، ص٤٧٦...

بهارشر یعت حصه مقتم (8)

غلام آزادہے یا میری عورت کوطلاق ہے یا مجھ پراتنے دنوں کاروزہ ہے یا حج ہے۔ <sup>(1)</sup> (عامہ کتب)

مسكله ۱۳ ايلادو قشم ہے ايک موقت ليعني چارمهينے کا ، دوسرا مؤبد ليعني چارمهينے کی قيداُس ميں نه ہوبہر حال اگرعورت سے حیار ماہ کے اندر جماع کیا توقتم ٹوٹ گئی اگر چہ مجنون ہواور کفارہ لا زم جبکہ اللہ تعالیٰ یا اُس کے اُن صفات کی قتم کھائی ہو۔اور جماع سے پہلے کفارہ دے چکا ہے تو اُس کا اعتبار نہیں بلکہ پھر کفارہ دے۔اورا گرتعلیق تقی توجس بات پڑتھی وہ ہوجائے گی مثلاً بیہ کہا کہا گراس سے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے اور چارمہینے کے اندر جماع کیا تو غلام آزاد ہو گیا اور قربت نہ کی یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہوگئی۔ پھرا گرا پلائے موقت تھا یعنی جار ماہ کا تو نمیین (2) ساقط ہوگئی یعنی اگراُ سعورت سے پھر نکاح کیا تو اُسکا کچھا ژنہیں۔اوراگرمؤبدتھالینی ہمیشہ کی اُس میں قیدتھی مثلاً خدا کی شم تجھ سے بھی قربت نہ کرونگایااس میں کچھ قید نہ تھی مثلاً خدا کی شم جھے سے قربت نہ کرونگا تو اِن صورتوں میں ایک بائن طلاق پڑگئی پھربھی شم بدستور باقی ہے یعنی اگراُس عورت سے پھرنکاح کیا تو پھرایلا بدستورآ گیااگروفت نکاح سے چار ماہ کے اندر جماع کرلیا توقشم کا کفارہ دےاورتعلیق تھی تو جزاوا قع ہوجا ئیگی۔اوراگر چارمہنے گزر لیےاور قربت نہ کی توایک طلاق بائن واقع ہوگئی مگریمین بدستور باقی ہےسہ بارہ <sup>(3)</sup> نکاح کیا تو پھرایلا آ گیااب بھی جماع نہ کرے تو چار ماہ گزرنے پرتیسری طلاق پڑجائیگی اوراب بےحلالہ نکاح نہیں کرسکتا اگر حلالہ کے بعد بھرنکاح کیا تواب ایلانہیں یعنی چارمہینے بغیر قربت گزرنے پر طلاق نہ ہوگی مگرفتم باقی ہےاگر جماع کریگا کفارہ واجب ہوگا۔اور اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورت نے کسی اور سے نکاح کیا اُس کے بعد پھراس سے نکاح کیا تومستفل طور پراب سے تین طلاق کا ما لک ہوگا مگرا یلارہے گا یعنی قربت نہ کرنے پرطلاق ہوجائے گی پھر نکاح کیا پھروہی تھم ہے پھرایک یا دوطلاق کے بعد کسی سے نکاح کیا پھراس سے نکاح کیا پھروہی تھم ہے یعنی جب تک تین طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے ایلا بدستورباقی رہےگا۔(4)(عالمگیری)

مسكلهم: ذمی نے ذات وصفات (<sup>5)</sup> کی قتم کے ساتھ ایلا کیا یا طلاق وعتاق <sup>(6)</sup> پرتعلیق کی توایلا ہے اور حج وروزہ ودیگر عبادات پرتعلیق کی توایلانہ ہوااور جہاں ایلانچے ہے وہاں مسلمان کے حکم میں ہے، مگر صحبت کرنے پر کفارہ واجب نہیں۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء ، ج١، ص٤٧٦..

و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٤، ص١٠٠. €.....یغنی تیسری مرتبه۔

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

🗗 ..... کینی الله عز وجل کی ذات وصفات \_

العنی غلام آزاد کرنے۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٦.

يُثُّ كُن: مجلس المدينة العلمية(دُّوت اسلام)

ايلاكابيان

مسكله في: يون ايلاكيا كها گرمين قربت كرون توميرا فلان غلام آزاد ہے اسكے بعد غلام مرگيا توايلا ساقط ہو گيا۔ يو بين اگراُس غلام کوچیج ڈالا جب بھی ساقط ہے مگروہ غلام اگر قربت سے پہلے پھراس کی مِلک میں آگیا توایلا کا حکم لوٹ آئیگا۔<sup>(1)</sup> (ردالمحتار) مسکلہ ا: ایلاصرف منکوحہ سے ہوتا ہے یا مطلقہ رجعی سے کہ وہ بھی منکوحہ ہی کے حکم میں ہے اجنبیہ (2) سے اور جے بائن طلاق دی ہےاُس سے ابتداءً نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اپنی لونڈی سے بھی نہیں ہوسکتا ہاں دوسرے کی کنیز اس کے نکاح میں ہے تو ایلا کرسکتا ہے یو ہیں اجنبیہ کا ایلا اگر نکاح پرمعلق کیا تو ہو جائےگا مثلاً اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کرونگا\_<sup>(3)</sup>(ردالحتار)

مسكله 2: ايلا كے ليے يہ بھی شرط ہے كہ شوہراہل طلاق ہوليعنی وہ طلاق دےسكتا ہولاہذا مجنون ونابالغ كاايلاميحي نہيں كەپدالل طلاق نېيىر - <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله ٨: غلام نے اگرفتم كيساتھ ايلاكيا مثلاً خداكى فتم ميں تجھ سے قربت نه كروں گايا ايسى چيز پرمعلق كيا جسے مال سے تعلق نہیں مثلاً اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پراننے دنوں کا روز ہ ہے یا حج یا عمرہ ہے یا میری عورت کوطلاق ہے تو ایلا سیح ہے۔اوراگر مال سے تعلق ہے توضیح نہیں مثلاً مجھ پرایک غلام آزاد کرنایا اتناصد قد دینالازم ہے توایلانہ ہوا کہ وہ مال کا مالک ہی نہیں۔<sup>(5)</sup>(ردالحتار)

مسکلہ 9: میر اللہ ہے کہ چار مہینے سے کم کی مدت نہ ہواور زوجہ کنیز ہے تو دوماہ سے کم کی نہ ہواور زیادہ کی کوئی حد نہیں اور زوجہ کنیز تھی اس کے شوہرنے ایلا کیا تھا اور مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ آزاد ہوگئی تواب اس کی مدت آزاد عورتوں کی ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جگہ عین نہ کرےا گر جگہ عین کی مثلاً والله فلا ں جگہ تچھ سے قربت نہ کروں گا توایلانہیں۔اور یہ بھی شرط ہے کہ زوجہ کے ساتھ کسی باندی یا اجنبیہ کونہ ملائے مثلاً تجھ سے اور فلا عورت سے قربت نہ کرونگا۔ اور بیہ کہ بعض مدت کا استثنانہ ہومثلاً جار مہینے تجھ سے قربت نہ کرونگا مگرایک دن۔اور بہ کہ قربت کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملائے مثلاً اگر میں تجھ سے قربت کروں یا

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

**<sup>2</sup>**..... یعنی غیر محرمه عورت \_

<sup>3 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٢.

ايلاكابيان

تحجےا پنے بچھونے پر مُلا وَں تو تجھ کوطلاق ہے تو بیا پلانہیں۔<sup>(1)</sup> (خانیہ، درمختار،ردالمحتار)

مسكله • ا: اس كے الفاظ بعض صرح ميں بعض كنا يه صرح وہ الفاظ ميں جن سے ذہن معنی جماع كى طرف سبقت (<sup>2)</sup> کرتا ہواس معنی میں بکثرت استعال کیا جاتا ہواس میں نیت در کا رنہیں بغیر نیت بھی ایلا ہے اور اگر صریح لفظ میں بیہ کہے کہ میں نے معنی جماع کاارادہ نہ کیاتھا تو قضاءًاُس کا قول معتبر نہیں دیانتۂ معتبر ہے۔ کنابیوہ جس سےمعنی جماع متبادر نہ ہوں دوسرے معنی کا بھی احمال ہواس میں بغیر نیت ایلانہیں اور دوسر ہے معنی مراد ہونا بتا تا ہے تو قضاءً بھی اس کا قول مان لیا جائیگا۔ <sup>(3)</sup> (ردالمحتار

مسكله اا: صریح کے بعض الفاظ یہ ہیں واللہ میں تجھ سے جماع نہ کرونگا، قربت نہ کرونگا، صحبت نہ کروں گا، وطی نہ کرونگا اوراُردومیں بعض اورالفاظ بھی ہیں جوخاص جماع ہی کے لیے بولے جاتے ہیں اُن کے ذکر کی حاجت نہیں ہر شخص اُردوداں جانتا ہے۔علامہ شامی نے اس لفظ کو کہ میں تیرے ساتھ نہ سوؤں گا صریح کہا ہے اور اصل ہیہے کہ مدار (4) عرف پر ہے عرفا جس لفظ سے معنی جماع متبادر ہوں <sup>(5)</sup>صریح ہے،اگر چہ بیمعنی مجازی ہوں۔ کنا یہ کے بعض الفاظ بیہ ہیں: تیرے بچھونے کے قریب نہ جاؤنگا، تیرےساتھ نہلیٹوں گا، تیرے بدن سے میرابدن نہ ملے گا، تیرے پاس نہ رہوں گا، وغیر ہا۔<sup>(6)</sup>

مسكله النايبات كي مسكله الله المستحدد المستلم الله المستكم المستكم المستكم المستحدد المستحدد المستحدد المستكم المستحدد الم بدن پر ہاتھ رکھنے ہی سے قسم ٹوٹ جائیگی۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۳ اگركهاميں نے تجھے ايلاكيا ہے اب كہتا ہے كەميں نے ايك جھوٹی خبر دی تھی تو قضاءًا يلا ہے اور ديانةً اُس کا قول مان لیا جائیگا اورا گریہ کہے کہاس لفظ سے ایلا کرنامقصودتھا تو قضاءً و دیانةً ہرطرح ایلا ہے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۲ بيكها كهوالله تجه سے قربت نه كرونگاجب تك توبيكام نه كرلے اوروه كام چارمهينے كے اندر كرسكتى ہے توايلا

"والفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٢٦-٢٦٦.

- یعنی لفظ کے بولنے سے پہلے پہل ذہن میں جماع کامعنی ہی آتا ہو۔
- 3 ..... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٥، وغيره.
- ♣ .....انحصار۔ 5 ..... یعنی لفظ بولنے سے معنی جماع جلد ذہن میں آ جائے۔
  - ⑥ ...... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥،ص٥ ٦٧،٦، وغيرها.
- آسس "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٧.
  - ۵ ..... المرجع السابق، ص٤٧٨.

*پیژن ش: مجلس المدینة العلمیة(دوست اسلای)* 

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٤.

نه ہواا گرچہ چارمہینے سے زیادہ میں کرے۔(1) (ردالحتار)

مسئله 13: ایلااگر تعلیق سے ہوتو ضرور ہے کہ جماع پر کسی ایسے فعل کو معلق کر ہے جس میں مشقت ہولہذا اگر میہ کہا کہ
اگر میں قربت کروں تو مجھ پر دور کعت نفل ہے تو ایلا نہ ہوا اور اگر کہا کہ مجھ پر سور کعتیں نفل کی ہیں تو ایلا ہو گیا اور اگر وہ چیز ایسی
ہے جس کی منت نہیں جب بھی ایلا نہ ہوا مثلاً تلاوت قرآن ، نماز جنازہ ، تنفین میت (2) ہے دہ تلاوت ، بیت المقدس میں نماز۔
(3) (درمختار، ردالحجار)

مسکلہ ۱۷: اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر فلال مہینے کاروزہ ہے اگروہ مہینہ چار مہینے پورے ہونے سے پہلے پورا ہوجائے توایلانہیں، ورنہ ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ 12: اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پرایک مسکین کا کھانا ہے یا ایک دن کاروزہ تو ایلا ہو گیا یا کہا خدا کی قتم تجھ سے قربت نہ کروں گاجب تک اپنے غلام کوآزاد نہ کروں یا اپنی فلاں عورت کوطلاق نہ دوں یا ایک مہینے کاروزہ نہ رکھالوں تو ان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: تو مجھ پرولی ہے جیسے فلال کی عورت اوراُس نے ایلا کیا ہے اور اِس نے بھی ایلا کی نیت کی تو ایلا ہے ورنہ بیں۔ یہ کہا کہا گرمیں تجھ سے قربت کروں تو تو مجھ پرحرام ہے اور نیت ایلا کی ہے تو ہو گیا۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ 19: ایک عورت سے ایلا کیا پھر دوسری سے کہا تھے میں نے اُس کے ساتھ شریک کردیا تو دوسری سے ایلانہ ہوا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: دوعورتوں سے کہا واللہ میں تم دونوں سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہو گیا اب اگر چار مہینے گزرگئے اور دونوں سے قربت نہ کی تو دونوں بائن ہو گئیں اور اگر ایک سے چار مہینے کے اندر جماع کرلیا تو اس کا ایلا باطل ہو گیا اور دوسری کا باقی ہے، مگر کفارہ واجب نہیں اور اگر مدت کے اندر ایک مرگئی تو دونوں کا ایلا باطل ہے اور کفارہ نہیں اور اگر ایک کوطلاق دی

بيش كش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلامي)

۱۳۰۰ "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٦.

<sup>🗗 .....</sup>میت کو گفن دینا۔

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٦٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٨.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق. 6 ..... المرجع السابق.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق.

ايلاكابيان

توایلا باطلنہیں اورا گرمدت میں دونوں سے جماع کیا تو دونوں کاایلا باطل ہوگیا اورا یک کفارہ واجب ہے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسكله ۲۱: اپنی چارعورتوں سے کہا خدا كی تتم ميں تم سے قربت نه كرونگا مگر فلانی يا فلانی سے، تو ان دونوں سے ايلانه ہوا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: اپنی دوعورتوں کو مخاطب کر کے کہا خدا کی قشم تم میں سے ایک سے قربت نہ کرونگا تو ایک سے ایلا ہوا۔ پھر اگرایک سے وطی کرلی ایلا باطل ہوگیا اور کفارہ واجب ہے۔اوراگرایک مرگئی یا مرتدہ ہوگئی یا اُس کوتین طلاقیں دیدیں تو دوسری ا یلا کے لیے معین ہے۔اورا گرکسی سے وطی نہ کی یہاں تک کہ مدت گزرگی توایک کو بائن طلاق پڑ گئی اُسے اختیار ہے جے جا ہے اس کے لیے معین کرے۔اوراگر چارمہینے کے اندرایک کومعین کرنا چا ہتا ہے تو اسکا اُسے اختیار نہیں اگر معین کربھی دے جب بھی معین نہ ہوئی مدت کے بعد معین کرنے کا اُسے اختیار ہے۔ اگر ایک سے بھی جماع نہ کیا اور چار مہینے اور گزر گئے تو دونوں بائن ہوگئیں اس کے بعداگر پھر دونوں سے نکاح کیا ایک ساتھ یا آگے بیچھے تو پھرایک سے ایلا ہے مگر غیر معین اور دونوں مرتیں گزرنے پر دونوں بائن ہوجا ئیں گی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۳: اگرکهانم دونوں میں کسی سے قربت نه کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے جارمہینے گزر گئے اور کسی سے قربت نه کی تو دونوں کوطلاق بائن ہوگئی اور ایک ہے وطی کرلی توایلا باطل ہے اور کفارہ واجب۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲: اپنی عورت اور باندی سے کہاتم میں ایک سے قربت نه کرونگا تو ایل نہیں ہاں اگر عورت مراد ہے تو ہے اور ان میں ایک سے وطی کی توقتم ٹوٹ گئی کفارہ دے۔ پھرا گرلونڈی کوآ زاد کر کے اُس سے نکاح کیا جب بھی ایلانہیں اورا گردوز وجہ ہوں ایک حرہ <sup>(5)</sup> دوسری باندی اور کہاتم دونوں سے قربت نہ کرونگا تو دونوں سے ایلا ہے دومہینے گز رگئے اور کسی سے قربت نہ کی تو باندی کو بائن طلاق ہوگئی اسکے بعد دومہینے اور گزرے تو حرہ بھی بائن۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: اپنی دوعورتوں سے کہا کہ اگرتم میں ایک سے قربت کروں تو دوسری کوطلاق ہے اور چار مہینے گزر گئے مگر کسی سے وطی نہ کی توایک بائن ہوگئی اور شو ہر کواختیار ہے جس کو چاہے طلاق کے لیے معین کرے اور اب دوسری سے ایلا ہے

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٧٩.
  - 2 ..... المرجع السابق. 3 ..... المرجع السابق.
    - ₫ ..... المرجع السابق.
    - آزادغورت جولونڈی نہ ہو۔
    - الفتاوى الهندية"، المرجع السابق.

يُشْ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

ايلاكابيان

اگر پھر چارمہینے گزر گئے اور ہنوز <sup>(1)</sup> پہلی عدت میں ہے تو دوسری بھی بائن ہوگئی ورنہ نہیں اورا گرمعین نہ کیا یہاں تک کہ اور چار مہینے گزر گئے تو دونوں بائن ہو گئیں۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: جس عورت کوطلاق بائن دی ہے اُس سے ایل نہیں ہوسکتا اور رجعی دی ہے تو عدت میں ہوسکتا ہے مگر وقت ایلا سے چارمہینے بورے نہ ہوئے تھے کہ عدت ختم ہوگئ تو ایلا ساقط ہوگیا اورا گرایلا کرنے کے بعد طلاق بائن دی تو طلاق ہوگئی اور وقت ایلا سے حیار مہینے گزرے اور ہنوز طلاق کی عدت پوری نہ ہوئی تو دوسری طلاق پھر پڑی اور اگر عدت پوری ہونے پرایلا کی مدت پوری ہوئی تواب ایلا کی وجہ سے طلاق نہ پڑے گی۔اورا گرایلا کے بعد طلاق دی اورعدت کے اندراُس سے پھر نکاح کرلیا تو ایلا بدستور باقی ہے یعنی وقت ایلا سے چار مہینے گزرنے پر طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیاجب بھی ایلاہے مگروفت نکاح ثانی سے جار ماہ گزرنے پرطلاق ہوگی۔(3) (خانیہ)

مسكله ٧٤: ميكها كه خدا كي قتم تجھ سے قربت نه كرونگا دومهينے اور دومهينے توايلا ہوگيا۔اورا گربيكها كه والله دومهينے تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرایک دن بعد بلکہ تھوڑی دہر بعد کہا واللہ اُن دومہینوں کے بعد دومہینے قربت نہ کرونگا تو ایلانہ ہوا مگراس مدت میں جماع کریگا توقتم کا کفارہ لازم ہے۔اگر کہافتم خدا کی تجھ سے جا رمہینے قربت نہ کرونگا مگرایک دن، پھرفورا کہاواللہ اُس دن بھی قربت نہ کرونگا توایلا ہو گیا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ 17: اپنی عورت سے کہا تجھ کوطلاق ہے قبل اس کے کہ تجھ سے قربت کروں تو ایلا ہو گیا اگر قربت کی تو فوراً طلاق ہوگئی اور حیار مہینے تک نہ کی توایلا کی وجہ سے بائن ہوگئے۔(5) (عالمگیری)

مسلم ۲۹: بیکها که اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پراپنے لڑے کو قربانی کردینا ہے توایلا ہو گیا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری) مسكله بسا: بيكها كه اگريس تجهي قربت كرول توميرايي غلام آزاد ب، چارم بيني گزر گئ اب عورت نے قاضى كے یہاں دعویٰ کیا قاضی نے تفریق کردی پھراُس غلام نے دعویٰ کیا کہ میں غلام نہیں بلکہ اصلی آزاد ہوں اور گواہ بھی پیش کردیے

- 📭 .....انجھی تک۔
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١،ص٠٤٨.
  - ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج١، ص٢٦٧،٢٦٠.
    - ٧٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٠٧.
- "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص ٤٨٢،٤٨١.
  - 5 ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق، ص٤٨٢. 6 ..... المرجع السابق.

ايلاكابيان

مسکلہ اسا: اپنی عورت سے کہا خدا کی شم تجھ سے قربت نہ کروں گا ایک دن بعد پھریہی کہا ایک دن اور گزرا پھریہی کہا تو یہ تین ایلا ہوئے اور تین قشمیں۔ چارمہینے گزرنے پرایک بائن طلاق پڑی پھرایک دن اور گزرا توایک اور پڑی، تیسرے دن پھرایک اور پڑی اب بغیر حلالہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی ،حلالہ کے بعد اگر نکاح اور قربت کی تو تین کفارے ادا کرے اور اگر ایک ہی مجلس میں بیلفظ تین بار کھے اور نبیت تا کید کی ہے تو ایک ہی ایلا ہے اور ایک ہی قتم اور اگر پچھ نبیت نہ ہویا بار بارقتم کھانا تشدد کی نیت سے ہوتوا یلاایک ہے مگرفتم تین ، لہٰذاا گرقربت کریگا تو تین کفارے دے اور قربت نہ کرے تو مدت گزرنے پرایک طلاق واقع ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكله استا: خدا ك قتم مين تجھ سے ايك سال تك قربت نه كرونگا مگرايك دن يا ايك گھنٹا تو في الحال ايلانهيں مگر جبكه سال میں کسی دن جماع کرلیااورابھی سال پوراہونے میں جار ماہ یازیادہ باقی ہیں تواب ایلا ہوگیا۔اوراگر جماع کرنے کے بعد سال میں چارمہینے سے کم باقی ہے یا اُس سال قربت ہی نہ کی تواب بھی ایلانہ ہوا۔اورا گرصورت مٰدکورہ میں ایک دن کی جگہ ایک بارکہاجب بھی یہی عکم ہے فرق صرف اتناہے کہ اگرایک دن کہاہے توجس دن جماع کیاہے اُس دن آفتاب ڈو بنے کے بعد سے اگر حارمہینے باقی ہیں تو ایلا ہے ورنہ ہیں اگر چہوفت جماع سے حارمہینے ہوں اوراگرایک بار کالفظ کہا تو جماع سے فارغ ہونے ہے جار ماہ باقی ہیں توایلا ہو گیا۔اورا گریوں کہا کہ میں ایک سال تک جماع نہ کرونگا مگر جس دن جماع کروں توایلاکسی طرح نہ ہوا اور اگریہ کہا کہ تجھ سے قربت نہ کرونگا مگرایک دن یعنی سال کا لفظ نہ کہا تو جب بھی جماع کریگا اُسوفت سے ایلا ہے۔ <sup>(3)</sup>( درمختاروغیره )

مسكله ۱۳۳۳: عورت دوسرے شہريا دوسرے گاؤں ميں ہے شوہر نے قتم كھائى كەميں وہاں نہيں جاؤنگا تو ايلانه ہوا اگرچەد مېال تک چارمېينے يازياده کى راه ہو۔ (<sup>4)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسكله ۱۳۲۳: جماع كرنے كوكس اليم چيز پرموقوف كياجسكى نسبت بياميدنہيں ہے كہ چارمہينے كے اندر ہوجائے توايلا ہوگیا مثلاً رجب کے مہینے میں کہے واللہ میں تجھ سے قربت نہ کرونگا جب تک محرم کا روزہ نہ رکھ لوں یا میں تجھ سے جماع نہ

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٢.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٠٧.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق، ص٧٧، وغيره.

١٠٠٠ "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٠.

بهارشر يعت حصه محتم (8)

کرونگا مگر فلاں جگہاور وہاں تک چار مہینے ہے کم میں نہیں پہنچ سکتا یا جب تک بچہ کے دودھ چھڑانے کا وقت نہ آئے اورا بھی دو برس پورے ہونے میں حیار ماہ یازیادہ باقی ہے تو ان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ یو ہیں اگروہ کام مدت کے اندر تو ہوسکتا ہے مگر یوں کہ نکاح نہ رہیگا جب بھی ایلا ہے مثلاً قربت نہ کرونگا یہاں تک کہ تو مرجائے یا میں مرجاؤں یا توقتل کی جائے یا میں مارڈ الا جاؤں یا تو مجھے مارڈالے یامیں تخھے مارڈالوں یامیں تخھے تین طلاقیں دیدوں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ وغیر ہا)

مسكله المسكل المتحديد على المستحد الم خروج (2) ہویا دابۃ الارض <sup>(3)</sup> ظاہر ہویا اونٹ سوئی کے ناکے میں چلاجائے بیسب ایلائے مؤہدہ۔ <sup>(4)</sup> (جوہرہ نیرہ) مسكله ٣٤٦: عورت نا بالغدے أس سے تتم كھا كركہا كہ تجھ سے قربت نه كرونگا جب تك تجھے حيض نه آ جائے ، اگر معلوم ہے کہ چارمہنے تک نہ آئے گا توایلا ہے۔ یو ہیں اگر عورت آئے ہے اُس سے کہا جب بھی ایلا ہے۔ (5) (عالمگیری) مسکلہ ک**ے ا**: قشم کھا کر کہا تچھ سے قربت نہ کرونگا جب تک تو میری عورت ہے پھراسے بائن طلاق دیکر نکاح کیا تو

ا يلانېيں اوراب قربت كريگا تو كفاره بھى نہيں \_(6) (عالمگيرى)

مسله ۳۸: قربت کرناایی چیز پرمعلق کیا جو کرنہیں سکتا مثلاً بیرکہا جب تک آسان کو نہ چھولوں توایلا ہو گیا اورا گر کہا کہ جماع نہ کرونگا جب تک بینہر جاری ہےاوروہ نہر بار ہوں مہینے جاری رہتی ہے توایلا ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **9س**: صحت کی حالت میں ایلا کیا تھا اور مدت کے اندر وطی کی مگر اس وقت مجنون ہے توقشم ٹوٹ گئی اور ایلا ساقطه<sup>(8)</sup>(فتح)

مسکلہ 🙌: ایلا کیااور مدت کے اندر شم توڑنا جا ہتا ہے مگر وطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود بیار ہے یاعورت بیار ہے یا عورت صغیرین <sup>(9)</sup> ہے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہونہیں سکتی یا یہی نا مرد ہے یا اسکاعضو کاٹ ڈالا گیا ہے یاعورت اتنے فاصلہ پر ہے کہ چارمہنے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا یا خود قید ہے اور قید خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یاعورت جماع نہیں

- الحوهرة النيرة"، كتاب الايلاء ،الجزء الثاني ص ٧١، وغيرها.
- - ..... "الجوهرة النيرة" ، المرجع السابق.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٥.
    - 6 .....المرجع السابق. ٦ .....المرجع السابق.
    - 8 ..... "فتح القدير" ، كتاب الطلاق، باب الايلاء ، ج٤ ، ص٥٧ ...
      - ؈..... حچوڻيءَمروالي۔

يُثُرُّث: مجلس المدينة العلمية(دُوتاسلامُ)

کرنے دیتی یا کہیں ایسی جگہہے کہاسکواُسکا پتانہیں تو ایسی صورتوں میں زبان سے رجوع کے الفاظ کہہ لےمثلاً کہے میں نے تخجھے رجوع كرليايا ايلاكو باطل كردياياميس نے اپنے قول سے رجوع كيايا واپس ليا توايلا جاتار ہيگا يعني مدت پوري ہونے پرطلاق واقع نہ ہوگی اوراحتیاط یہ ہے کہ گوا ہوں کے سامنے کہے مگرفتم اگر مطلق ہے یا مؤبدتو وہ بحالہ <sup>(1)</sup> باقی ہے جب وطی کریگا کفارہ لازم آئیگا۔اوراگر چارمہینے کی تھی اور چارمہینے کے بعدوطی کی تو کفارہ نہیں مگر زبان سے رجوع کرنے کے لیے بیشرط ہے کہ مدت کے اندر یہ مجز (2) قائم رہے اور اگر مدت کے اندر زبانی رجوع کے بعد وطی پر قادر ہوگیا تو زبانی رجوع نا کافی ہے وطی ضرورہے۔<sup>(3)</sup>(درمختار، جوہرہ وغیرہا)

مسئله الم الركسي عذر شرعى كى وجد ي وطي نهيس كرسكتا مثلاً خود ياعورت نے جج كا احرام باندها ہے اور ابھى جج يور ي ہونے میں چارمہنے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر کسی کے حق کی وجہ سے قید ہے تو زبانی رجوع کافی نہیں کہ بیعا جزنہیں کہ ق اداکر کے قید سے رہائی پاسکتا ہے اور اگر جہال عورت ہے وہاں تک چارمہینے سے کم میں پہنچے گا مگر دسمن یا بادشاه جانے نہیں دیتا تو بیعذر نہیں۔(4) ( درمختار، ردامحتار )

مسكله الم الله وطي سے عاجزنے دل سے رجوع كرليا مكرزبان سے كھھندكها تورجوع نہيں۔(5) (ردالحتار)

مسكية المرام وقت ايلاكيا أس وقت عاجز ندتها كهرعاجز هو كيا تو زباني رجوع كافي نهيس مثلاً تندرست في ايلاكيا

پھر بیار ہوگیا تواب رجوع کے لیے وطی ضرور ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیار ہو گیا اتنا وقت نہ ملا کہ وطی کرتا تو زبان سے کہہ لینا

کا فی ہےاورا گرمریض نے ایلا کیا تھااورا بھی اچھانہ ہوا تھا کہ عورت بیار ہوگئی ،اب بیاحچھا ہو گیا تو زبانی رجوع نا کا فی ہے۔(6)

مسكم المان المان المام المان المام ا نہیں کرسکتا یہاں تک کہا گرمدت کے اندر نکاح کرلیا پھرمدت پوری ہوئی تو طلاق بائن واقع ہوگئی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

> 🕰 .....عذر، مجبوری €....اس حالت ير۔

..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٤٧٦،٧.

و"الجوهرة النيرة"، كتاب الايلاء ، الجزء الثاني، ص٧٥، وغيرهما.

- الدر المختار" و"رد المحتار" ، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٧٤.
  - 5 ..... "رد المحتار"، المرجع السابق، ص٧٠.
  - 6 ..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، المرجع السابق، ص٧٧،٧٦.
    - 7 ..... المرجع السابق، ص٧٧.

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

وطی کرنار جوع نہیں ۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۷۷: اگرحیض میں جماع کرلیا تواگر چہ بیہ بہت سخت حرام ہے مگرایلا جاتار ہا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے اگرایلائسی شرط پرمعلق تھا اور جس وقت شرط پائی گئی اُس وقت عاجز ہے تو زبانی رجوع کافی ہے ور نہ نہیں، تعلیق کے وقت کا لحاظ نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸ : مریض نے ایلا کیا پھردس دن کے بعد دوبارہ ایلا کے الفاظ کے تو دوایلا ہیں اور دو قشمیں اور دونوں کی دو مدتیں اگر دونوں مدتیں پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کرلیا اور دونوں مدتیں پوری ہونے تک بیار رہا تو زبانی رجوع سیح ہے دونوں ایلا جاتے رہے۔اوراگر پہلی مدت پوری ہونے سے پہلے اچھا ہوگیا تو وہ رجوع کرنا بیکار گیا اورا گرز بانی رجوع نہ کیا تھا تو دونوں مدتیں پوری ہونے پر دوطلاقیں واقع ہونگی اوراگر جماع کرلے گا تو دونوں قشمیں ٹوٹ جائیں گی اور دو کفارے لازم اورا گریملی مدت پوری ہونے سے پہلے زبانی رجوع کیا اور مدت پوری ہونے پراچھا ہوگیا تواب دوسرے کے لیے وہ کافی تہیں بكه جماع ضرور ہے۔(4) (عالمگیری)

مسكله ۱۲۰۹: مدت میں اگرزوج وزوجه کا اختلاف ہوتو شو ہر کا قول معتبر ہے مگرعورت کو جب اُس کا حجموثا ہونا معلوم ہو تو اُسے اجازت نہیں کہاُس کے ساتھ رہے جس طرح ہوسکے مال وغیرہ دیکراُس سے علیحدہ ہو جائے۔اوراگر مدت کے اندر جماع کرنا بتا تا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے اور پوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اثنائے مدت (5) میں جماع کیا ہے تو جب تک عورت اُس کی تصدیق نه کرے اُس کا قول نه مانیں ۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، جوہرہ)

مسكله • ۵: عورت سے كہاا گر تو حا ہے تو خداكى شم تجھ سے قربت نه كرونگا أسى مجلس ميں عورت نے كہا ميں نے حابا توایلا ہوگیا۔ یو ہیںا گراورکس کے چاہنے پرایلامعلق کیا تومجلس میں اُس کے چاہنے سے ایلا ہوجائیگا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٥.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٤٨٦.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٦.
  - **⑤..... مرت** کے دوران۔ ₫ ..... المرجع السابق.
    - الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص٤٨٧.
    - و"الحوهرة النيرة"، كتاب الايلاء، الحزء الثاني، ص٧٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٧.

مسكله اه: عورت سے كها تو مجھ يرحرام ہاس لفظ سے ايلاكى نيت كى تو ايلا ہے اور ظهاركى ، تو ظهار ورنه طلاق بائن اور تین کی نیت کی تو تین ۔اورا گرعورت نے کہا کہ میں تجھ پرحرام ہوں تو نمین ہے شوہر نے زبردسی یا اُس کی خوشی سے جماع کیا توعورت پر کفارہ لازم ہے۔(1) (درمختار،ردالمختار)

مسكله الراثو ہرنے كہا تو مجھ پرمثل مُر داريا گوشت ِخنز برياخون ياشراب كے ہے اگراس سے جھوٹ مقصود ہے تو جھوٹ ہےاور حرام کرنامقصود ہے توایلا ہےاور طلاق کی نیت ہے تو طلاق۔(<sup>2)</sup> (جو ہرہ)

مسئله ۵۳: عورت کوکہا تو میری مال ہےاور نیت تحریم کی ہے تو حرام نہ ہوگی ، بلکہ پیچھوٹ ہے۔ (3) (جو ہرہ)

مسئلہ م اپنی دوعورتوں سے کہاتم دونوں مجھ پرحرام ہواور ایک میں طلاق کی نیت ہے، دوسری میں ایلا کی یا ایک میں ایک طلاق کی نیت کی ، دوسری میں تین کی توجیسی نیت کی ،اُس کے موافق حکم دیا جائے گا۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

# خلع کا بیان

اللُّدعزوجل ارشا وفرما تاہے:

﴿ وَلَا يَسِحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا لَتَيُتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا آنُ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ اَلَّا يُقِيُمَا حُدُودَ اللَّهِ لا فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ <sup>ط</sup>َ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ 0 ﴾ (5)

شمصیں حلال نہیں کہ جو کچھ عور توں کو دیا ہے اُس میں سے کچھ واپس لو،مگر جب دونوں کواندیشہ ہو کہ اللہ (عز دجل) کی حدیں قائم نہ رکھیں گے پھرا گرشمھیں اندیشہ ہو کہوہ دونوں اللہ (عزوجل) کی حدیں قائم نہ رکھیں گے تو اُن پر پچھ گناہ نہیں، اِس میں که بدلا دیکرعورت چھٹی لے، بیاللہ(عزوجل) کی حدیں ہیںان سے تجاوز نہ کرواور جواللہ(عزوجل) کی حدوں سے تجاوز کریں تووہ لوگ ظالم ہیں۔

❶ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، مطلب في قوله: أنت عليَّ حرام ، ج٥، ص٧٧\_ ٨١ .

<sup>2 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"،كتاب الايلاء، الحزء الثاني، ص٧٦. ③ ..... المرجع السابق.

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ج٥، ص٥٨.

و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع في الايلاء، ج١، ص٤٨٧.

<sup>🗗 .....</sup> ٢ ، البقرة: ٢٢٩.

حديث ا: صحيح بخارى وصحيح مسلم ميں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها يعهم وى كه ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه کی زوجہ نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی ، کیہ یار سول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ثابت بن قیس کے اخلاق ودین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں (یعنی اُن کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور دیندار بھی ہیں) مگر اسلام میں کفران نعمت کومیں پسندنہیں کرتی (بعنی بوجہ خوبصورت نہ ہونے کے میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں)ارشار فر مایا:'' اُس کا باغ (جومهر میں تجھ کو دیاہے) تو واپس کر دیگی؟''عرض کی ، ہاں۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ثابت بن قیس سے فر مایا:'' باغ لے لو اورطلاق دیدو<u>ـ"<sup>(1)</sup></u>

مسكلہ ا: مال كے بدلے ميں نكاح زائل كرنے كوخلع كہتے ہيں عورت كا قبول كرنا شرط ہے بغيراُس كے قبول كيے خلع نہیں ہوسکتااوراس کےالفاظ معین ہیںان کےعلاوہ اورلفظوں سے نہ ہوگا۔

**مسکله ۱**: اگرزوج وزوجه میں ناا تفاقی رہتی ہواور بیاندیشہ ہو کہا حکام شرعیہ کی پابندی نہ کرسکیں گے تو خلع میں مضایقہ نہیں اور جب خلع کرلیں تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور جو مال کھہراہے عورت پراُس کا دینالازم ہے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ )

**مسکلہ ۱۳**: اگرشو ہر کی طرف سے زیادتی ہو تو خلع پر مطلقاً عوض لینا مکروہ ہے اورا گرعورت کی طرف سے ہو تو جتنا مہر میں دیاہے اُس سے زیادہ لینا مکروہ پھر بھی اگر زیادہ لے لے گا تو قضاءً جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسلم ا: جو چیز مہر ہوسکتی ہے وہ بدل خلع بھی ہوسکتی ہے اور جو چیز مہزمیں ہوسکتی وہ بھی بدل خلع ہوسکتی ہے مثلاً دس درہم سے کم کوبدل خلع کر سکتے ہیں مگر مہز ہیں کر سکتے۔(4) (درمختار)

**مسکلہ ۵**: خلع شوہر کے حق میں طلاق کوعورت کے قبول کرنے پر معلق کرنا ہے کہ عورت نے اگر مال دینا قبول کرلیا تو طلاق بائن ہوجائے گی لہٰذاا گرشو ہرنے خلع کے الفاظ کہے اورعورت نے ابھی قبول نہیں کیا تو شو ہرکور جوع کا اختیار نہیں نہ شو ہر کو شرط خیار حاصل اورنه شو هر کی مجلس بد لنے سے خلع باطل ۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ )

مسکلہ Y: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں چھڑا نا ہے تو اگرعورت کی جانب سے ابتدا ہوئی مگر

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، الحديث: ٢٧٣ ٥، ج٣، ص٤٨٧.
  - ٢٦١ ص٢٦١.... "الهداية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٢، ص٢٦١.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.
  - ۱۱ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٨.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٦.

عورت كا كلام باطل ہوجائيگا۔<sup>(2)</sup> (خانيه)

ابھی شوہر نے قبول نہیں کیا تو عورت رجوع کر سکتی ہے اور اپنے لیے اختیار بھی لے سکتی ہے اور یہاں تین دن سے زیادہ کا بھی

مسكله 2: خلع چونكه معاوضه بالبذاية شرطب كه عورت كا قبول أس لفظ كے معنے سمجھ كرمو، بغير معنے سمجھا كرمحض لفظ بول دے گی توخلع نہ ہوگا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

اختیار لے سکتی ہے۔ بخلاف بیچ <sup>(1)</sup> کے کہ بیچ میں تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں سے ایک کی مجلس بدلنے کے بعد

مسكله ٨: چونكه شو هركى جانب سے خلع طلاق بالغ اشو هركا عاقل بالغ مونا شرط بنابالغ يامجنون خلع نهيں كرسكتا کہ اہل طلاق نہیں <sup>(4)</sup>اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہٰ ذاا گرعورت کوطلاق بائن دیدی ہے تو اگر چہ عدت میں ہواُس سے خلع نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اگر نکاح فاسد ہواہے یاعورت مرتدہ ہوگئ جب بھی خلع نہیں ہوسکتا کہ نکاح ہی نہیں ہے خلع کس چیز کا ہوگااوررجعی کی عدت میں ہے تو خلع ہوسکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار،ردالمختار)

مسكله 9: شوہرنے كہاميں نے تجھ سے خلع كيا اور مال كاذكرنه كيا تو خلع نہيں بلكه طلاق ہے اور عورت كے قبول كرنے يرموقوفنېيں <sub>- (6)</sub> (بدائع)

مسكله ا: شوہر نے كہاميں نے تجھ سے اتنے پرخلع كياعورت نے جواب ميں كہا ہاں تواس سے بچھ ہيں ہوگا جب تک بینہ کے کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا بہ کہا توضیح ہوگیا۔ یو ہیں اگرعورت نے کہا مجھے ہزاررو پیدے بدلے میں طلاق دیدے شوہرنے کہا ہاں تو یہ بھی کچھنہیں اور اگر عورت نے کہا مجھ کو ہزار روپیہ کے بدلے میں طلاق ہے شوہرنے کہا ہاں تو ہوگئ۔

مسكلماا: نكاح كى وجد سے جتنے حقوق ايك كے دوسرے پرتھے وہ خلع سے ساقط ہوجاتے ہیں اور جوحقوق كه نكاح سے علاوہ ہیں وہ ساقط نہ ہوں گے۔عدت کا نفقہ اگر چہ نکاح کے حقوق سے ہے مگریہ ساقط نہ ہوگا ہاں اگراس کے ساقط ہونے کی

<sup>🚹 ....</sup>خريد وفروخت ـ

الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٦.

③ ...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص ٩٠.

اہیت نہیں رکھتا۔
 اہیت نہیں رکھتا۔

الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩،٨٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;بدائع الصنائع"، كتاب الطلاق، فصل ركن الخلع، ج٣، ص٢٢٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٨.

بهارشر بعت حصة شم (8)

شرط کردی گئی تو یہ بھی ساقط ہوجائیگا۔ یو ہیںعورت کے بچہ ہوتو اُس کا نفقہ اور دودھ پلانے کے مصارف<sup>(1)</sup> ساقط نہ ہول گے اور اگران کے ساقط ہونے کی بھی شرط ہےاوراس کے لیے کوئی وقت معین کر دیا گیا ہے تو ساقط ہوجا ئیں گے ورنہ ہیں اور بصورت وقت معین کرنے کے اگراُس وقت سے پیشتر بچہ کا انتقال ہو گیا تو ہاقی مدت میں جو صرف ہوتا وہ عورت سے شوہر لے سکتا ہے۔ اوراگر ریٹھبراہے کہ عورت اپنے مال سے دس برس تک بچہ کی پرورش کر مگی تو بچہ کے کپڑے کاعورت مطالبہ کرسکتی ہے۔اوراگر بچہ کا کھانا کپڑا دونوں کٹہراہے تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتی اگر چہ بیمعین نہ کیا ہو کہ سنتم کا کپڑا پہنائے گی اور بچہ کوچھوڑ کر عورت بھاگ گئی توباقی نفقہ کی قیمت شوہروصول کرسکتا ہے۔اوراگر پیھہراہے کہ بلوغ تک اپنے پاس رکھے گی تولڑ کی میں ایس شرط ہوسکتی ہے لڑ کے میں نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۲: خلع كسى مقدار معين پر موااور عورت مدخوله ہے اور مهر پر عورت نے قبضه كرليا ہے تو جو تھراہے شوہر كودے اوراس کےعلاوہ شو ہر کیجے نہیں لےسکتا ہے۔اور مہرعورت کونہیں ملاہے تو ابعورت مہر کا مطالبہ نہیں کرسکتی اور جوکھہرا ہے شو ہر کو دے۔اوراگرغیر مدخولہہاور پورامہرلے چکی ہے تو شوہرنصف مہر کا دعویٰ نہیں کرسکتا اورمہرعورت کونہیں ملاہے تو عورت نصف مہر کا شو ہر پر دعویٰ نہیں کرسکتی اور دونو ں صورتوں میں جوکھہراہے دینا ہوگا اورا گرمہر پرخلع ہوااورمہر لے چکی ہے تو مہر واپس کرے اورمہز نہیں لیا ہے تو شوہر سے مہرسا قط ہو گیا اورعورت سے پچھنہیں لےسکتا۔اورا گرمثلاً مہر کے دسویں حصہ پرخلع ہوا اورمہر مثلاً ہزارروپے کا ہےاورعورت مدخولہ ہےاورکل مہر لے چکی ہے تو شوہراُس سے سوروپے لے گااورمہر بالکل نہیں لیا ہے تو شوہر سے کل مہر ساقط ہو گیااورا گرعورت غیر مدخولہ ہےاور مہر لے چکی ہے تو شوہراُس سے پچاس روپے لےسکتا ہےاورعورت کو پچھ مہر نہیں ملاہے تو کل ساقط ہو گیا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۱۱: عورت کا جومهر شو ہر پر ہے اُسکے بدلے میں خلع ہوا پھر معلوم ہوا کہ عورت کا پچھ مہر شو ہر پرنہیں تو عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا۔ یو ہیں اگراُس اسباب <sup>(4)</sup> کے بدلے میں خلع ہوا جوعورت کا مرد کے پاس ہے پھرمعلوم ہوا کہاُس کا اسباب اسکے پاس کچھنہیں ہےتو مہرکے بدلے میں خلع قرار پائیگا مہرلے چکی ہےتو واپس کرےاور شوہر پر باقی ہےتو ساقط۔<sup>(5)</sup> (خانیہ) مسكليكا: جومبرعورت كاشو ہر برہے أس كے بدلے ميں خلع ہوا يا طلاق اور شو ہركومعلوم ہے كدأس كا يجھ مجھ برنہيں

چاہیے تو اُس سے پچھنہیں لےسکتا ہے خلع کی صورت میں طلاق بائن ہوگی اور طلاق کی صورت میں رجعی ۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ )

- 2 ....."الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٤٨٨ \_ . ٩٠ . 3 ..... المرجع السابق، ص٤٨٩.
  - ٢٥٧٠٠٠ (الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٥٧. €....سامان۔
    - 6 ....."الفتاوي الخانية"، المرجع السابق، ص٢٥٧.

مسلم 10: يون خلع مواكه جو كچهشو مرسے لياہے واپس كرے اور عورت نے جو كچھ لياتھا فروخت كر دُالا يا مبهكر كے قبضه دلا دیا کهوه چیز شو ہرکوواپس نہیں کرسکتی تواگروہ چیز قیمتی ہے تو اُس کی قیمت دےاور مثلی ہے تو اُس کی مثل۔<sup>(1)</sup> (خانیہ ) مسکلہ ۱۱: عورت کوطلاق بائن دے کر پھراُس سے نکاح کیا پھرمہر پرخلع ہوا تو دوسرا مہرساقط ہوگیا پہلانہیں۔

مسكله كا: بغير مهر نكاح ہوا تھااور دخول ہے پہلے خلع ہوا تو متعہ (3) ساقط اورا گرعورت نے مال معین پر خلع كيا اس کے بعد بدل خلع میں زیادتی (<sup>4)</sup> کی تو بیزیادتی باطل ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۱۸: خلع اس پر ہوا کہ کسی عورت سے زوجہ اپنی طرف سے نکاح کرا دے اور اُسکا مہر زوجہ دے تو زوجہ پر صرف وہ مہرواپس کرنا ہوگا جوزوج سے لے چکی ہےاور پچھنیں۔(<sup>6)</sup>(عالمگیری)

**مسکلہ 19**: شراب وخنز ریر ومردار وغیرہ ایسی چیز برخلع ہوا جو مال نہیں تو طلاق بائن پڑ گئی اورعورت پر کچھ واجب نہیں اوراگران چیزوں کے بدلے میں طلاق دی تورجعی واقع ہوئی۔ یو ہیں اگرعورت نے بیکہامیرے ہاتھ میں جو کچھ ہےاُس کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو کچھ واجب نہیں اور اگریوں کہا کہ اُس مال کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہوتو اگر مہر لے چکی ہے تو واپس کرے ورنہ مہر ساقط ہو جائیگا اور اس کے علاوہ کچھ دینانہیں پڑیگا۔ یو ہیں اگر شوہر نے کہامیں نے خلع کیا اُس کے بدلے میں جومیرے ہاتھ میں ہےاور ہاتھ میں کچھ نہ ہوتو کچھنہیں اور ہاتھ میں جواہرات ہوں تو عورت پردینالازم ہوگااگر چیورت کو بیمعلوم نہ تھا کہ اُس کے ہاتھ میں کیا ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار، جو ہرہ)

مسکلہ ۲۰: میرے ہاتھ میں جورویے ہیں اُن کے بدلے میں خلع کراور ہاتھ میں کچھ ہیں تو تین رویے دینے ہوں گے۔<sup>(8)</sup> ( درمختار وغیرہ ) مگراُر دومیں چونکہ جمع دو پر بھی بولتے ہیں لہٰذا دوہی روپے لا زم ہوں گےاورصورت مذکورہ میں اگر ہاتھ

- ۱۰۰۰۰۰ "الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٥٥٨.
  - الجوهرة النيرة"، كتاب الخلع، الجزء الثاني، ص ١٨.
- ایعنی کیڑوں کاوہ جوڑا جوطلاق کے بعد شوہر بیوی کودے۔ €....اضافه
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الاول، ج١، ص٠٩٠.
  - 6 ..... المرجع السابق.

(جوہرہ نیرہ)

- 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٦.
- 8 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٧، وغيره.

میں ایک ہی روپیہ ہے، جب بھی دودے۔

مسكله ۲۱: اگريد كهاكه إس گهر مين يااس صندوق مين جو مال ياروي بين أن كے بدلے مين خلع كراور هيفته أن میں کچھ نہ تھا تو یہ بھی اُس کے مثل ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ یو ہیں اگر یہ کہا کہ اس جاریہ (<sup>(1)</sup> یا بکری کے پیٹ میں جو ہے اُس کے بدلے میں اور کمتر مدے حمل میں نہ جنی تو مفت طلاق واقع ہوگئی اور کمتر مدے حمل میں جنی تو وہ بچےخلع کے بدلے ملے گا۔ کمتر مدت حمل عورت میں چھے مہینے ہے اور بکری میں جارمہینے اور دوسرے چو یا یوں میں بھی وہی چھے مہینے ۔ یو ہیں اگر کہااس درخت میں جو پھل ہیںاُن کے بدلےاور درخت میں پھل نہیں تو مہروایس کرنا ہوگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئله ۲۲: کوئی جانور گھوڑا خچر بیل وغیرہ بدل خلع قرار دیا اوراُس کی صفت بھی بیان کر دی تو اوسط <sup>(3)</sup> درجہ کا دینا واجب آئيگا اورعورت کو بیجھی اختیار ہے کہ اُس کی قیمت دیدے اور جانور کی صفت نہ بیان کی ہوتو جو کچھ مہر میں لے چکی ہےوہ واپس کرے۔(4)(عالمگیری)

مسكله ٢٠ عورت سے كہاميں نے تجھ سے خلع كياعورت نے كہاميں نے قبول كيا تواگروہ لفظ شوہر نے بہنيت طلاق کہا تھا طلاق بائن واقع ہوگئی اور مہرسا قط نہ ہوگا بلکہا گرعورت نے قبول نہ کیا ہو جب بھی یہی تھم ہےاورا گرشو ہریہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے نہ کہا تھا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت قبول نہ کرے۔اورا گریہ کہا تھا کہ فلاں چیز کے بدلے میں نے تجھ سے خلع کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے گی طلاق واقع نہ ہوگی اورعورت کے قبول کرنے کے بعدا گرشو ہر کہے کہ میری مرادطلاق نتھی تو اُس کی بات نہ مانی جائے۔(5) (خانیہ وغیرہ)

مسكله ۲۲: بھا گے ہوئے غلام كے بدلے ميں خلع كيا اورعورت نے بيشرط لگادى كه ميں اُس كى ضامن نہيں يعني اگر مل گیا تو دیدوں گی اور نه ملا تواس کا تا وان میرے ذمہ نہیں تو خلع صحیح ہے اور شرط باطل یعنی اگر نه ملا تو عورت اُس کی قیمت دے اوراگریشرط لگائی کہاگراُس میں کوئی عیب ہوتو میں بری ہوں تو شرط سیح ہے۔(6) (درمختار،ردالمحتار) جانور کم شدہ کے بدلے میں ہوجب بھی یہی حکم ہے۔

مسكله ۲۵: عورت نے شوہر سے كہا ہزارروپے پر مجھ سے خلع كرشوہر نے كہا تجھ كوطلاق ہے توبياً س كا جواب سمجھا

<sup>🗗 .....</sup>لونڈی۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدر المختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق،باب الخلع، مطلب: في معنى المحتهد فيه ، ج٥، ص٩٨.

ھ....در میانہ ۔

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثاني،ج١، ص٥٩٥.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٧٥٧، وغيره.

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص٩٩.

جائیگا۔ ہاں اگر شوہر کہے کہ میں نے جواب کی نیت سے نہ کہاتھا تو اُس کا قول مان لیا جائیگا اور طلاق مفت واقع ہوگی۔اور بہتریہ ہے کہ پہلے ہی شوہر سے دریافت کرلیا جائے۔ یوہیں اگرعورت کہتی ہے میں نے خلع طلب کیا تھااور شوہر کہتا ہے میں نے تخھے طلاق دی تھی تو شوہر سے دریافت کریں اگراُس نے جواب میں کہاتھا تو خلع ہے ورنہ طلاق۔<sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسكله ٢٦: خريد وفروخت كے لفظ سے بھی خلع ہوتا ہے مثلاً مرد نے كہاميں نے تيراامريا تيرى طلاق تيرے ہاتھ اتنے کو بیچی عورت نے اُسی مجلس میں کہامیں نے قبول کی طلاق واقع ہوگئی۔ یو ہیں اگر مہر کے بدلے میں بیچی اوراُس نے قبول کی ہاںاگراُس کامہر شوہر پر باقی نہ تھااور یہ بات شوہر کومعلوم تھی پھرمہر کے بدلے بیچی تو طلاق رجعی ہوگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ )

مسكله كا: لوگول نےعورت سے كہا تونے اپنے نفس كومهر ونفقة كنت (3) كے بدلے خريداعورت نے كہا ہال خريدا پھرشو ہر سے کہا تونے بیچا اُس نے کہاہاں تو خلع ہو گیا اور شو ہرتما م حقوق سے بَری ہو گیا۔اورا گرخلع کرانے کے لیےلوگ جمع ہوئے اور الفاظ مذکورہ دونوں سے کہلائے اب شوہر کہتا ہے میرے خیال میں بیتھا کیسی مال کی خرید وفروخت ہورہی ہے جب مجھی طلاق کا حکم دیں گے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 17 : لفظ بيج سے خلع ہوتو أس سے عورت كے حقوق ساقط نہ ہوں گے جب تك بيذ كرنہ ہوكہ أن حقوق كے بدلے پیچا۔<sup>(5)</sup> (خانیہ)

مسكله ۲۹: شوہر نے عورت سے كہا تونے اسے مهر كے بدلے مجھ سے تين طلاقيں خريديں عورت نے كہا خريديں تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک مرداس کے بعد بینہ کہے کہ میں نے بیچیں اور اگر شوہرنے پہلے بیلفظ کہے کہ مہر کے بدلے مجھ سے تین طلاقیں خریداورعورت نے کہاخریدیں تو واقع ہو آئیں ،اگرچہ شوہرنے بعد میں بیچنے کالفظ نہ کہا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ )

مسكله بسع: عورت في شوهر سے كهاميں في اپنا مهراور نفقه عدت تيرے ہاتھ بيچا تو في خريدا، شوہر في كهاميں في

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٩٥٦.

<sup>◘ ....</sup>المرجع السابق، فصل في الخلع بلفظ...الخ، ص٢٦٢.

استنفقهٔ عدت یعنی وه اخراجات جود وران عدت عورت کودیے جاتے ہیں۔

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه ،الفصل الاول، ج١، ص٩٩٦.

<sup>€.....</sup> الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، فصل في الخلع بلفظ البيع والشراء ، ج٢،ص٢٦.

 <sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٦٢.

بهارشر بعت حصة شم (8)

خریدا، اُٹھ جا، وہ چلی گئی تو طلاق واقع نہ ہوئی مگر احتیاط یہ ہے کہ اگر پہلے دوطلاقیں نہ دے چکا ہوتو تجدیدِ نکاح کرے۔

مسكلهاسا: عورت سے كہاميں نے تيرے ہاتھ ايك طلاق بيجى اورعوض كاذكرنه كياعورت نے كہاميں نے خريدى تو رجعی پڑے گی اورا گریہ کہا کہ میں نے تخصے تیرے ہاتھ بیچا اورعورت نے کہاخریدا توبائن پڑیگی۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسكله السناد عورت سے كہاميں نے تيرے ہاتھ تين ہزار كوطلاق بيجى اس كوتين باركہا آخر ميں عورت نے كہاميں نے خریدی پھرشو ہریہ کہتاہے کہ میں نے تکرار کےارادہ سے تین بار کہاتھا تو قضاءً اُس کا قول معتبرنہیں اور تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور عورت کوصرف تین ہزار دینے ہو نگے تو ہزار نہیں کہ پہلی طلاق تین ہزار کے عوض ہوئی اوراب دوسری اور تیسری پر مال واجب نہیں موسكتااور چونكەصرىخ بىي،لېذابائن كولاحق مونگى \_<sup>(3)</sup> (خانىي)

مسئلہ ۱۳۳۳: مال کے بدلے میں طلاق دی اورعورت نے قبول کرلیا تو مال واجب ہوگا اور طلاق بائن واقع ہوگی۔ (4)(عالمگیری)

**مسکلہ ۱۳۳۷**: عورت نے کہا ہزار روپے کے عوض مجھے تین طلاقیں دیدے شوہرنے اُسی مجلس میں ایک طلاق دی تو بائن واقع ہوئی اور ہزار کی تہائی کامستحق ہےاورمجلس ہےاُ ٹھ گیا پھرطلاق دی توبلا معاوضہ واقع ہوگی۔اورا گرعورت کےاس کہنے سے پہلے دوطلاقیں دے چکاتھااوراب ایک دی تو پورے ہزار پائیگا۔اورا گرعورت نے کہاتھا کہ ہزارروپے پرتین طلاقیں دے اورایک دی تورجعی ہوئی اورا گراس صورت میں مجلس میں تین طلاقیں متفرق کر کے دیں تو ہزاریائے گااور تین مجلسوں میں دیں تو کی نہیں یائیگا۔<sup>(5)</sup> (در مختار، ردالحتار)

مسکلہ ۳۵ : شوہر نے عورت سے کہا ہزار کے عوض یا ہزار روپے پر تو اپنے کو تین طلاقیں دیدے عورت نے ایک طلاق دی توواقع نه هوئی <sub>ه</sub> <sup>(6)</sup> ( در مختار )

مسكلها المعان عورت سے كہا ہزار كے عوض يا ہزاررو بے پر تجھ كوطلاق ہے عورت نے أسى مجلس ميں قبول كرليا تو ہزاررو بے

2 ..... المرجع السابق. 3 ..... المرجع السابق.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج١، ص٢٦٢.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما فيحكمه، الفصل الاول،ج١، ص٥٩٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في معنى المحتهد فيه ،ج٥، ص٩٩.

⑥ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠٠.

واجب ہو گئے اور طلاق ہوگئی۔ ہاں اگرعورت سفیہہ <sup>(1)</sup>ہے یا قبول کرنے پرمجبور کی گئی تو بغیر مال طلاق پڑ جائے گی اورا گرمریضہ ہے تو تہائی سے بیرقم اداکی جائے گی۔(2) (درمخار)

مسکلہ کے اور دوسری کو سے کہاتم میں ایک کو ہزار روپے کے وض طلاق ہے اور دوسری کوسوا شرفیوں کے بدلے اور دونوں نے قبول کرلیا تو دونوں مطلّقہ ہوگئیں اور کسی پر کچھ واجب نہیں ہاں اگر شوہر دونوں سے روپے لینے پر راضی ہو تو روپے لا زم ہوں گےاور راضی نہ ہوتو مفت مگراس صورت میں رجعی ہوگی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) اورا گریوں کہا کہ ایک کو ہزار روپے پرطلاق اور دوسری کو پانسورو بے پر تو دونوں مطلقہ ہو گئیں اور ہرایک پرپان پانسولازم۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۳۸:** عورت غیر مدخولہ کو ہزار روپے پر طلاق دی اوراُس کا مہر تین ہزار کا تھا جوسب ابھی شوہر کے ذمہ ہے تو ڈیڑھ ہزار تو بوں ساقط ہو گئے کہ قبل دخول <sup>(5)</sup>طلاق دی ہے باقی رہے ڈیڑھ ہزاران میں ہزار طلاق کے بدلے وضع ہوئے اور یانسوشوہرسےوالی لے۔(6)(عالمگیری)

مسکلہ **۳۷**: مہر کی ایک تہائی کے بدلے ایک طلاق دی اور دوسری تہائی کے بدلے دوسری اور تیسری کے بدلے تیسری تو صرف پہلی طلاق کے عوض ایک تہائی سا قط ہوجائے گی اور دوتہا ئیاں شوہر پرواجب ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 🙌 : عورت کو چارطلاقیں ہزاررو ہے کے عوض دیں اُس نے قبول کرلیں تو ہزار کے بدلے میں تین ہی واقع ہونگی اوراگر ہزار کے بدلے میں تین قبول کیں تو کوئی واقع نہ ہوگی۔اوراگرعورت نے شوہرسے ہزار کے بدلے میں چارطلاقیں دینے کو کہااور شوہرنے تین دیں توبیتین طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہو گئیں اورایک دی توایک ہزار کی تہائی کے بدلے میں۔

مسكلها الله عورت نے كہا ہزاررو بے بريا ہزار كے بدلے ميں مجھا يك طلاق دے شوہرنے كہا تھ يرتين طلاقيں اور بدلےکوذکرنہ کیا توبلامعاوضہ تین ہوگئیں۔اورا گرشو ہرنے ہزار کے بدلے میں تین دیں توعورت کے قبول کرنے پرموقوف ہے

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١١٧،١٠.
- .١٠١٠ "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: تستعمل ((علي))...الخ، ج٥، ص١٠١.
  - ◘..... "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١، ص٤٩٨.
    - الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص٩٥٥....
      - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٩٥٠.
      - 8 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٤، ص٦٩.

قبول نہ کیا تو کچھنہیں اور قبول کیا تو تین طلاقیں ہزار کے بدلے میں ہوئیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲۲: عورت سے کہا تھھ پرتین طلاقیں ہیں جب تو مجھے ہزارروپے دے تو فقط اس کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ جب عورت ہزار روپے دے گی بعنی شوہر کے سامنے لاکر رکھ دیگی اُس وقت طلاقیں واقع ہونگی اگر چہ شوہر لینے سے انکار كرے اور شو ہرروپے لينے پرمجبور نہيں كيا جائيگا۔(2) (عالمكيرى)

مسکلہ ۱۳۲۳: دونوں راہ چل رہے ہیں اور خلع کیا اگر ہرایک کا کلام دوسرے کے کلام سے متصل ہے تو خلع صحیح ہے ورنهٔ بین اور اِس صورت مین طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۷: عورت کہتی ہے میں نے ہزار کے بدلے تین طلاقوں کو کہا تھا اور تو نے ایک دی اور شوہر کہتا ہے تو نے ایک ہی کو کہاتھا تواگر شوہر گواہ پیش کرے فبہا (4) ورنہ عورت کا قول معتبر ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۵۵: شوہر کہتا ہے میں نے ہزاررویے پر تحقیے طلاق دی تونے قبول نہ کیاعورت کہتی ہے میں نے قبول کیا تھا تو قتم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہے اور اگر شوہر کہتا ہے میں نے ہزار روپے پر تیرے ہاتھ طلاق بیچی تونے قبول نہ کی عورت کہتی ہے میں نے قبول کی تھی تو عورت کا قول معتبر ہے۔<sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسکلہ ۲۲): عورت کہتی ہے میں نے سورو بے میں طلاق دینے کو کہا تھا شوہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزار کے بدلے تو عورت کا قول معتبر ہےاور دونوں نے گواہ پیش کیے تو شوہر کے گواہ قبول کیے جائیں۔ یو ہیںا گرعورت کہتی ہے بغیر کسی بدلے کے خلع ہوااورشو ہر کہتا ہے نہیں بلکہ ہزارروپے کے بدلے میں توعورت کا قول معتبر ہےاور گواہ شو ہر کے مقبول۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسكله كان عورت كهتى ہے ميں نے ہزار كے بدلے ميں تين طلاق كوكها تھا تونے ايك دى شوہر كہتا ہے ميں نے تين دیں اگراُسی مجلس کی بات ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے اور وہ مجلس نہ ہو تو عورت کا اور عورت پر ہزار کی تہائی واجب مگر عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو تین طلاقیں ہوگئیں۔(8) (عالمگیری)

3 .....المرجع السابق، ص٩٩.

5 ....."الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص٩٩.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١، ص٩٦.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٩٧.

قرار المعترب -

⑥....... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠١.

<sup>•</sup> الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث ، ج ١، ص ٩٩٩.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافى حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩.

مسلم ۱۲۸ عورت نے خلع جام پھر بید عویٰ کیا کہ خلع سے پہلے بائن طلاق دے چکا تھااوراس کے گواہ پیش کیے تو گواہ مقبول ہیں اور بدل خلع واپس کیا جائے۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

میں عورت کا قول معتبر ہے کہ وہ منکر ہے اورا گرعورت خلع کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر منکر ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ) مسكله • 2: زن وشومیں <sup>(3)</sup>اختلاف ہواعورت کہتی ہے تین بارخلع ہو چکااور مرد کہتا ہے کہ دوبارا گریداختلاف نکاح ہوجانے کے بعد ہوااور عورت کا مطلب بیہے کہ نکاح سیحے نہ ہوااس واسطے کہ تین طلاقیں ہوچکیں اب بغیر حلالہ نکاح نہیں ہوسکتا اورمرد کی غرض بیہ ہے کہ نکاح صحیح ہو گیااس واسطے کہ دوہی طلاقیں ہوئی ہیں تواس صورت میں مرد کا قول معتبر ہے اورا گر نکاح سے پہلے عدت میں یا بعد عدت بیا ختلاف ہوا تو اس صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں دوسر بےلوگوں کوبھی بیرجائز نہیں کہ عورت کو نکاح یرآ ماده کریں نه نکاح ہونے دیں۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسله 10: مرد نے کسی سے کہا کہ تو میری عورت سے خلع کر تو اُس کو بیا ختیار نہیں کہ بغیر مال خلع کرے۔ (5)

مسکلہ ۱۵: عورت نے کسی کو ہزار روپے پر خلع کے لیے وکیل بنایا تواگر وکیل نے بدل خلع مطلق رکھا مثلاً ہیکہا کہ ہزاررویے برخلع کریااس ہزار پر یاوکیل نے اپنی طرف اضافت <sup>(6)</sup> کی مثلاً بیکہا کہ میرے مال سے ہزارروپے پر یا کہا ہزار روپے پراور میں ہزارروپے کا ضامن ہوں تو دونوں صورتوں میں وکیل کے قبول کرنے سے خلع ہوجائیگا پھراگرروپے مطلق ہیں جب تو شو ہرعورت سے لے گا ور نہ وکیل ہے بدل خلع کا مطالبہ کرے گاعورت سے نہیں پھر وکیل عورت سے لے گا اورا گر وکیل کے اسباب کے بدلے خلع کیا اور اسباب ہلاک ہو گئے تو وکیل اُن کی قیمت ضمان دے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۵۳: مرد نے کسی سے کہا کہ تو میری عورت کوطلاق دیدے اُس نے مال پر خلع کیا یا مال پر طلاق دی اور عورت

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع ومافى حكمه، الفصل الثالث، ج١،ص٩٩٠.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١٠٢.

<sup>3 .....</sup> بيوى اور شوہر۔

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث، ج١,ص٠٠٥.

<sup>5 .....</sup>المرجع السابق، ص١٠٥.

<sup>6....</sup>نىبت

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق،ص ١٠٥.

مدخولہ ہے تو جائز نہیں اور غیر مدخولہ ہے تو جائز ہے۔(1) (عالمگیری)

مسکلہ ما: عورت نے کسی کوخلع کے لیے وکیل کیا پھررجوع کر گئی اور وکیل کورجوع کا حال معلوم نہ ہوا تو رجوع صحیح نہیں اوراگر قاصد بھیجا تھا اوراُس کے پہنچنے سے قبل رجوع کرگئی تو رجوع صحیح ہےاگر چہ قاصد کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔<sup>(2)</sup>

مسلم ۵۵: لوگوں نے شوہر سے کہا تیری عورت نے خلع کا ہمیں وکیل بنایا شوہر نے دوہزار برخلع کیا عورت وکیل بنانے سے اٹکارکرتی ہے تو اگر وہ لوگ مال کے ضامن ہوئے تھے تو طلاق ہوگئی اور بدل خلع اُنھیں دینا ہوگا اور اگر ضامن نہ ہوئے تھے اور زوج مُدَّعِی <sup>(3)</sup>ہے کہ عورت نے اُٹھیں وکیل کیاتھا تو طلاق ہوگئ مگر مال واجب نہیں اورا گرز وج مدعی وکالت نہ ہوتو طلاق نہ ہوگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٧٦: باپ نے لڑكى كا أس كے شوہر سے خلع كرايا اگرائركى بالغد ہے اور باپ بدل خلع كا ضامن ہوا (5) تو خلع سیح ہےاورا گرمہر پرخلع ہوااورلڑ کی نے اذن دیا تھاجب بھی سیح ہےاورا گر بغیراذن (<sup>6)</sup>ہوااور خبر پہنچنے پر جائز کر دیاجب بھی ہو گیا اورا گرجائز نہ کیانہ باپ نے مہر کی ضانت کی تو نہ ہوااور مہر کی ضانت کی ہے تو ہو گیا۔ پھر جب لڑکی کوخبر پینچی اُس نے جائز کر دیا تو شوہر مہرسے بری ہے اور جائز نہ کیا تو عورت شوہر سے مہر لے گی اور شوہراُس کے باپ سے۔اورا گرنا بالغہاڑ کی کا اُس لڑکی کے مال پرخلع کرایا توضیحے بیہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی مگر نہ تو مہر ساقط ہوگا نہاڑ کی پر مال واجب ہوگا اورا گر ہزاررو بے پر نا بالغہ کاخلع ہوااور باپ نے ضانت کی تو ہوگیااوررویے باپ کودینے ہوں گےاوراگر باپ نے بیشرط کی کہ بدل خلع لڑکی و میگی تواگرلڑ کی سمجھ وال ہے یہ جھتی ہے کہ خلع نکاح سے جدا کر دیتا ہے تو اُس کے قبول پر موقوف ہے قبول کر لے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اورا گرنا بالغہ کی ماں نے اپنے مال سے خلع کرایا یا ضامن ہوئی تو خلع ہوجائیگا اورلڑ کی کے مال سے کرایا تو طلاق نہ ہوگی۔ یو ہیں اگر اجنبی نے خلع کرایا تو یہی تھم ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری، در مختار وغیر ہا)

 العنى دعوى كرنے والاہے۔ 2 ..... المرجع السابق.

- اسدیعی خلع کے بدلے میں جو مال دیاجا تاہے اُس کا ضامن ہوا۔ **ھ....اجازت کے بغیر۔** 
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"،المرجع السابق، ص٥٠٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج٥، ص١١٦،١١، وغيرهما.

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، الفصل الثالث، ص١٠٥.

۱۵۰۲ \_ ۵۰۱ \_ ۳۱ المرجع السابق. ص ۱ ۰۰ \_ ۲ . ۵۰.

ظھار کا بیان

مسكله ٥٤: نابالغه نے اپناخلع خود كرايا اور سمجھ وال ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی مگر مال واجب نہ ہوگا اور اگر مال کے بدلے طلاق دلوائی تو طلاق رجعی ہوگی۔(1) (عالمگیری،ردالحتار)

مسكله ٥٨: نابالغ لركانه خودخلع كرسكتا ب، نهأس كي طرف سے أس كاباب \_(2) (روالحتار)

مسكله 9: عورت نے اپنے مرض الموت میں خلع كرايا اور عدت ميں مركئ تو تہائی مال اور ميراث اور بدل خلع ان تینوں میں جو کم ہےشو ہروہ پائیگا۔اوراگراُس بدلِ خلع کےعلاوہ کوئی مال ہی نہ ہوتو اُس کی تہائی اور میراث میں جو کم ہےوہ پائیگا۔ اورا گرعدت کے بعد مری تو بدلِ خلع لے لیگا جبکہ تہائی مال کے اندر ہواور عورت غیر مدخولہ ہے اور مرض الموت میں پورے مہرے بدلے خلع ہوا تو نصف مہر بوجہ طلاق کے ساقط ہے رہانصف اب اگر عورت کے اور مال نہیں ہے تو اس نصف کی چوتہائی کا شوہر حقدار ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

# ظھار کا بیان

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِن نِسَا يَهِمْ مَا هُنَّا مُهْتِهِمْ ۖ إِنَّ أَمَّهُ ثُهُمُ إِلَّا أَيْءَ لَدُنَّهُمْ ۖ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكَرُ اقِنَ انْقَوْلِ وَذُوْرًا \* وَ إِنَّ اللَّهُ لَعَفَوٌ غَفُورٌ ان ﴿ (4)

جولوگتم میں ہے اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ( اُنھیں ماں کی مثل کہد دیتے ) وہ اُن کی مائیں نہیں ، اُنکی مائیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے اور وہ بیشک بُری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں اور بیشک اللہ (عز دبل) ضرور معاف کرنے والا ، بخشنے والاہے۔

## (مسائل فقهيّه)

مسكلہ ا: ظہار كے بيمعنے ہيں كها بني زوجه يا اُس كے كسى جزوِشائع يا ايسے جز كوجوگل سے تعبير كيا جا تا ہوا ليى عورت

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، ج١، ص٤٠٥. و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب: في خلع الصغيرة، ج٥، ص١١٣،١١.
  - ا...... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب : في خلع الصغيرة، ج٥، ص١١٣.
    - 3 .....المرجع السابق، ص١١٧.
- و"الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه،الفصل الثالث، ج١،ص٥٠٥.
  - 4 ..... ٢٨، المجادلة: ٢٠.

ظھاركابيان

سے تثبیہ دینا جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہویا اسکے کسی ایسے عضو سے تثبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہومثلاً کہا تو مجھ پرمیری مال کی مثل ہے یا تیراسر یا تیری گردن یا تیرانصف میری مال کی پیٹھ کی مثل ہے۔(1)

مسكله ا: ظهارك ليے اسلام وعقل وبلوغ شرط ہے كافر نے اگر كہا تو ظهار نه ہواليعنى اگر كہنے كے بعد مشرف باسلام ہوا تو اُس پر کفارہ لازم نہیں۔ یو ہیں نابالغ ومجنون یا بوہرے یامہ ہوش یاسرسام و برسام کے بیار نے یا بیہوش یاسونے والے نے ظهار کیا تو ظهار نه ہوا اور منسی مذاق میں یا نشد میں یا مجبور کیا گیا اس حالت میں یا زبان سے غلطی میں ظهار کا لفظ نکل گیا تو ظهار ہے۔(2)(درمختار،عالمگیری)

مسكله ۱۰ زوجه كى جانب سے كوئى شرط نہيں، آزاد ہويا باندى، مدبره يامكاتبه ياام ولد، مدخوله ہوياغير مدخوله مسلمه ہويا كتابيه، نابالغه ہو يابالغه، بلكه اگرعورت غير كتابيه ہے اور أسكاشو ہراسلام لا يامگرا بھى عورت پراسلام پيشنہيں كيا گيا تھا كەشو ہرنے ظهار کیا تو ظهار هو گیاعورت مسلمان هو کی تو شو هر پر کفاره دیناهوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسکلیم: اپنی باندی سے ظہار نہیں ہوسکتا موطورہ ہو یاغیر موطورہ (<sup>4)</sup>۔ یو ہیں اگر کسی عورت سے بغیراذن لیے نکاح کیا اورظہار کیا پھرعورت نے نکاح کو جائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کہ وفت ِظہار وہ زوجہ نتھی۔ یو ہیں جسعورت کوطلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کوکسی شرط پر معلق کیا اور وہ شرط اُس وقت یائی گئی کہ عورت کو بائن طلاق دیدی تو ان صورتوں میں ظہار نہیں۔

مسلم : جسعورت سے تشبید دی اگراس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظہار نہیں مثلاً زوجہ کی بہن یا جس کوتین طلاقیں دی ہیں یا مجوسی یابُت برست عورت کہ بیمسلمان یا کتابیہ ہوسکتی ہیں اوراُ نکی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر۔<sup>(6)</sup> (درمختار) مسكله ٧: اجنبيه سے كہا كما كرتوميرى عورت موياميں تجھ سے نكاح كروں تو تو اليى ہے تو ظهار موجائيگا كملك

- 1 ۲۹،۱۲۰۰۰ "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٥ ٢٩،١٢٩.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥.
    - ۱۲٦٥ ۱۲٦٥ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٢٦١.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٨.
  - ③ ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠٥.
    - و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٦.
      - جس سے وطی نہ کی گئی ہو۔
    - 5 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص٢٦.
    - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥ ، ١٢٧٠.

ظھار کا بیان

ا بهارشر بعت حصة فتم (8)

یاسبب مِلک کی طرف اضافت ہوئی اور بیکا فی ہے۔(<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله 2: عورت مرد سے ظہار كے الفاظ كے تو ظهار نہيں بلكه لغو ہيں۔(<sup>2)</sup> (جو ہرہ)

مسکله ۸: عورت کے سریاچ رہ یا گردن یا شرمگاہ کومحارم سے تشبیہ دی تو ظہار ہے اورا گرعورت کی پیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا یا وں یا ران کوتشبیہ دی تونہیں۔ یو ہیں اگر محارم کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جسکی طرف نظر کرنا حرام نہ ہومثلاً سریا چہرہ یا ہاتھ یا یا و ن یابال تو ظهار نہیں اور گھٹنے سے تشبیہ دی توہے۔ (3) (جوہرہ، خانیہ وغیرہا)

مسكله 9: محارم سے مراد عام ہے نسبی ہوں یا رضاعی یاسُسر الی رشتہ سے لہٰذا ماں بہن پھوپھی لڑکی اور رضاعی ماں اور بہن وغیر ہمااورز وجہ کی ماں اورلڑ کی جبکہ زوجہ مدخولہ ہواور مدخولہ نہ ہوتو اُس کی لڑ کی سے تشبیہ دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یو ہیں جس عورت سے اُس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اُس سے تثبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہےاُس کی ماں یالڑ کی سے تثبیہ دی تو ظہارہے۔(4) (عالمگیری)

مسكله ا: محارم كى بيير يا پيك ياران سے تثبيه دى يا كہاميں نے تجھ سے ظہار كيا توبيالفاظ صرح بين ان مين نيت كى کچھ حاجت نہیں کچھ بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہویا اکرام کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہے اورا گریہ کہتا ہے کہ مقصود جھوثی خبر دینا تھایاز مانهٔ گزشته کی خبر دینا ہے تو قضاءً تصدیق نه کرینگے اورعورت بھی تصدیق نہیں کرسکتی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، عالمگیری ) مسكله اا: عورت كومان يابيني يابهن كها توظهار نهيس، مگرايسا كهنا مكروه ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگيرى)

مسكلہ ۱۱: عورت سے كہا تو مجھ پرميرى مال كي مثل ہے تو نيت دريافت كى جائے اگراس كے اعزاز (٢) كے ليے كہا تو پچھنہیں اور طلاق کی نیت ہے تو ہائن طلاق واقع ہوگی اور ظہار کی نیت ہے تو ظہار ہے اور تحریم <sup>(8)</sup> کی نیت ہے تو ایلا ہے اور پچھ

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥ ،ص١٢٨.
  - الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٨٣.
    - € ....المرجع السابق، ص٤٨.

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٢، ص٥٦٠، وغيرهما.

- ۵۰، ۲،۵۰۰ و الهندية "، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٥٠، ٢،٥٠.
  - 5 .....المرجع السابق، ص٧٠٥.
  - و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٢٩.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.
    - 8....حرام کرنا۔ 🗗 .....عزت واحترام ـ

*پيْن كُش:* مجلس المدينة العلمية(ومُوت اسلام)

ظھاركابيان

بهارشر لیت حصه قتم (8)

نیت نه هوتو کچهنیں۔<sup>(1)</sup> (جو ہرہ نیرہ)

مسكله ۱۳: اپنی چند عورتوں کوایک مجلس یا متعدد مجالس میں محارم کے ساتھ تشبیہ دی توسب سے ظہار ہو گیا ہرایک کے ليے الگ الگ كفاره دينا ہوگا۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسكله ١٦٠: تحسى نے اپنى عورت سے ظہار كيا تھا دوسرے نے اپنى عورت سے كہا تو مجھ پر ويسى ہے جيسى فلال كى عورت توریجھی ظہار ہوگیایا ایک عورت سے ظہار کیا تھا دوسری سے کہا تو مجھ پراس کی مثل ہے یا کہا میں نے تجھے اُسکے ساتھ شریک کردیا تو دوسری سے بھی ظہار ہو گیا۔ (3) (عالمگیری)

**مسکلہ10:** ظہاری تعلیق بھی ہوسکتی ہے مثلاً اگر فلاں کے گھر گئی توالیم ہے تو ظہار ہوجائیگا۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۷: ظهار كاحكم بيه كه جب تك كفاره نه ديدے أس وقت تك أس عورت سے جماع كرنا ياشهوت كے ساتھاُس کا بوسہ لینایا اُس کوچھونا یا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہےاور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں مگر ا لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں کفارہ سے پہلے جماع کرلیا تو تو بہ کرے اوراُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا مگرخبر دار پھراییانہ کرےاور عورت کو بھی پیجائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔<sup>(5)</sup> (جوہرہ ، درمختار)

**مسئلہ کا**: ظہار کے بعدعورت کوطلاق دی پھراُس سے نکاح کیا تواب بھی وہ چیزیں حرام ہیں اگرچہ دوسرے شوہر کے بعداسکے نکاح میں آئی بلکہ اگر چہ اُسے تین طلاقیں دی ہوں۔ یو ہیں اگرز وجہسی کی کنیز تھی ظہار کے بعد خرید لی اوراب نکاح باطل ہو گیا مگر بغیر کفارہ وطی وغیرہ نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگرعورت مرتدہ ہوگئ اور دارالحرب کو چلی گئی پھر قید کر کے لائی گئی اور شوہر نے خریدی یا شوہر مرتد ہو گیا غرض کسی طرح کفارہ سے بچاؤنہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

**مسکلہ ۱۸**: اگرظہار کسی خاص وقت تک کے لیے ہے مثلاً ایک ماہ یا ایک سال اور اس مدت کے اندر جماع کرنا چاہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص١٨٤.

<sup>2....</sup>المرجع السابق، ص٨٥.

③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٩٠٥.

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٩٠٩.

ش..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٨٢.

و "الدرالمختار"،كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٠.

⑥ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٦٠٥، وغيره.

تو کفاره دےاوراگرمدت گزرگئیاور قربت نه کی تو کفاره ساقط اور ظهار باطل ۔<sup>(1)</sup> (جوہره)

مسلم 19: شوہر کفارہ نہیں دیتا تو عورت کو بیت ہے کہ قاضی کے پاس دعویٰ کرے قاضی مجبور کرے گا کہ یا کفارہ دیکر قربت کرے یا عورت کوطلاق دے اور اگر کہتا ہے کہ میں نے کفارہ دے دیا ہے تو اُس کا کہنا مان لیس جبکہ اُس کا حجموثا ہونا معروف نه هو\_(2) (عالمگیری)

اوراگریہ کہتا ہے کہ بار بارلفظ بولنے سے متعدد ظہار مقصود نہ تھے بلکہ تا کید مقصود تھی تواگر ایک ہی مجلس میں ایسا ہوا مان لیں گے ورنهبیں۔<sup>(3)</sup>(درمختار)

مسكله ۲۱: بورے رجب اور بورے رمضان كے ليے ظہار كيا تو ايك ہى كفارہ واجب ہوگا خواہ رجب ميں كفاره دے یارمضان میں، شعبان میں نہیں دے سکتا کہ شعبان میں ظہار ہی نہیں۔ یو ہیں اگر ظہار کیا اور کسی دن کا استثنا کیا تو اُس دن کفارہ نہیں دے سکتا اُس کے علاوہ جس دن جاہے دے سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

## کفّارہ کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِيثَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَا يِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَاقَالُوْافَتَحْرِيْوَ مَ فَبَرَّةٍ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَنَبَّ أَسَّا ۖ وَلِكُمْ ؙؿؙۊۼڟؙڗؙڽٙۑ؋ٷٳٮڷ۬ڎؙۑٟٮٲڷۼۘٮڶۏڽڂٙڝؚؽڒؽڡ۫ٮۯڂ۫؞ؽڿۣڎڣڝؾٵۿۺۿڗؿڹۣڡؙؿۜڷٳۼؿڹڡۣؿڰؠٛڸٲڽ۫ؽۜػ؞ٚۺۜٵٚڣؾڽٛؽٙ يَسْتَطِعْ قَاطْعَامُ سِيتَيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَسْفِلِهِ ۚ وَتِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَ لِلْكَلِهِ مِنْ عَدَّا بُ

جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کریں پھروہی کرنا چاہیں جس پریہ بات کہہ چکے تو اُن پر جماع سے پہلے ایک غلام آزاد

يِيْرُكُن: **مجلس المدينة العلمية**(ووُتاسلامُ)

❶ ....."الجوهرة النيرة"، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٨٢.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب التاسع في الظهار، ج١، ص٧٠٥.

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج٥، ص١٣٤.

<sup>₫ .....</sup> المرجع السابق، ص١٣٥.

<sup>5 .....</sup> پ ۲۸، المجادلة :٣.

کرنے کی طاقت ندر کھتا ہو تو لگا تار دومہینے کے روزے جماع سے پہلے رکھے پھر جواس کی بھی استطاعت ندر کھے تو ساٹھ مسكينوں كوكھا ناكھلائے بياس ليے كەتم اللە(عزوجل) ورسول (صلى اللەتغالى عليە دېلىم) پرايمان ركھواور بياللە(عزوجل) كى حديب ہيں اور کا فرول کے لیے در دناک عذاب۔

حدیث ا: ترندی وابوداود وابن ماجه نے روایت کی کہ سلمہ بن صحر بیاضی رضی اللہ تعالی عند نے اپنی زوجہ سے رمضان گزرنے تک کے لیے ظہار کیا تھا اور آ وھارمضان گزرا کہ شب میں اُنھوں نے جماع کرلیا پھرحضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ،ارشاد فرمایا:''ایک غلام آزاد کرو۔''عرض کی ، مجھے میسرنہیں۔ارشاد فرمایا:'' تو دوماہ کے لگا تار روزے رکھو۔''عرض کی ،اس کی بھی طافت نہیں۔ارشاد فرمایا:'' تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔''عرض کی ،میرے یاس اتنانہیں۔ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فروہ بن عمرو سے فرمایا: که''وہ زنبیل <sup>(1)</sup> دیدو که مساکین کوکھلائے۔''<sup>(2)</sup>

#### مسائل فقهيّه

مسكليا: ظهار كرنے والا جماع كا اراده كرے تو كفاره واجب ہے اورا گريہ جاہے كہ وطى نه كرے اورعورت أس ير حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اورا گرارادۂ جماع تھا مگرز وجہ مرگئی تو واجب ندر ہا۔(3) (عالمگیری)

مسكله ا: ظهار كا كفاره غلام يا كنير آزاد كرنا ب مسلمان هو يا كافر، بالغ هو يا نابالغ يهان تك كدا گردود هه پيتے بچه كو آزاد کیا کفاره ادا ہو گیا۔<sup>(4)</sup> (عامہ کتب)

مسكله ٢٠ يبلے نصف غلام كوآزاد كيا اور جماع سے پہلے پھر نصف باقى كوآزاد كيا تو كفارہ ادا ہوگيا اور اگر درميان ميں جماع كرليا توادانه موااورا گرغلام مشترك (5) ہےاوراس نے اپنا حصه آزاد كرديا توادانه مواءا گرچه بيه مالدار موبعني جب غلام مشترك کوآ زادکرےاور مالدار ہوتو تھم بیہے کہاہیے شریک کواُس کے حصہ کی قدر دےاورگل غلام اسکی طرف سے آزاد ہوگا مگر کفارہ ادانہ

- بناہوااییاٹوکراجس میں پندرہ یاسولہ صاع تھجوریں آ جاتی ہیں۔
- الترمذي"، كتاب الطلاق ... إلخ، باب ماجاء في كفارة الظهار، الحديث: ٢٠٤، ج٢، ص٤٠٨.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص٩٠٩.
    - ₫ .....المرجع السابق، ص٩٠،٥١،٥١.
    - ایساغلام جس کے مالک دوبادو سے زیادہ ہوں۔

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (ووحت اسلام)

كقاره كابيان

مسكمه: آدهاغلام آزادكيااورايك مهيني كروز ركه ليه ياتيس مسكين كوكها ناكلا دياتو كفاره ادانه موا\_(2) (جوهره) مسکلہ ۵: غلام آزاد کرنے میں شرط بیہ کہ کفارہ کی نیت سے آزاد کیا ہوبغیر نیت کفارہ آزاد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوگااگرچہ آزادکرنے کی نیت کیا کرے۔(3) (جوہرہ)

مسله ۲: اسکا قریبی رشته دار یعنی وه که اگران میں سے ایک مرد ہوتا دوسراعورت تو نکاح باہم حرام ہوتا مثلاً اس کا بھائی یاباپ یابیٹایا چیایا بھتیجاایسے رشتہ دار کا جب مالک ہوگا تو آزاد ہوجائیگا خواہ کسی طرح مالک ہومثلًا اس نے خرید لیایا کسی نے ہبہ یا تصدق کیا<sup>(4)</sup> یا وراثت میں ملا پھراییا غلام اگر بلاا ختیار اسکی مِلک میں آیا مثلاً وراثت میں ملااور آزاد ہو گیا تو اگرچہاس نے کفارہ کی نیت کی ادانہ ہوااورا گر باختیار خودا پنی ملک میں لایا (مثلاً خریدا) اور جس عمل کے ذریعہ سے ملک میں آیا اُس کے پائے جانے کے وقت (مثلاً خریدتے وقت) کفارہ کی نیت کی تو کفارہ ادا ہو گیا۔ (<sup>5)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

مسكله 2: جوغلام كروى يامديون بأسي آزادكيا تو كفاره ادا جو كيا - يوبي اگر بها گا جواب اور بيمعلوم بك دنده ہے تو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائےگا اور اگر بالکل اُس کا پتا نہ معلوم ہو، نہ بیمعلوم کہ زندہ ہے یا مرگیا تو نہ ہوگا۔(6)

مسکلہ **۸**: اگر غلام میں کسی قتم کا عیب ہے تو اس کی دوصورتیں ہیں،ایک بید کہ وہ عیب اس قتم کا ہوجس سے جنسِ منفعت فوت ہوتی ہے یعنی دیکھنے، سُننے ، بولنے، پکڑنے ، چلنے کی اُس کوقندرت نہ ہویاعاقل نہ ہوتو کفارہ ادانہ ہوگا اور دوسرے بیہ كەاس حد كانقصان نہيں تو ہو جائيگا،لېذاا تنابہرا كە چيخے ہے بھى نەسُنے يا گونگايااندھايا مجنون كەسى وقت أسكوا فاقه نەہوتا ہويا بو ہرایا وہ بیارجس کے اچھے ہونے کی اُمیدنہ ہویا جس کے سب دانت گر گئے ہوں اور کھانے سے بالکل عاجز ہویا جس کے

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، المرجع السابق، ص١٠٥. و"الجوهرة النيرة"كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٨٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"،كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٥٨.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>●.....</sup>یعنی صدقه کردیا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الطلاق، كتاب الظهار، الجزء الثاني، ص٥٨، وغيرها.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١١٥ \_ ٥١٠.

دونوں ہاتھ کٹے ہوں یا ہاتھ کے دونوں انگوٹھے کئے ہوں یا علاوہ انگوٹھے کے ہر ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤں یا ایک جانب کا ایک ہاتھ کی ہوں یا ہاتھ کی تین تین اُنگلیاں یا دونوں پاؤں یا ایک جانب کا ایک ہاتھ اور ایک ہاؤں نہ ہویا گنجھا (1) یا فالج کا مارا ہویا دونوں ہاتھ بیکار ہوں تو ان سب کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہ ہوا۔ (2) (درمختار، جو ہرہ)

مسئلہ 9: اگرابیابہراہ کہ جیخے سے سُن لیتا ہے یا مجنون ہے گربھی افاقہ بھی ہوتا ہے اوراس حالت افاقہ میں آزاد کیا یا اُس کا ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ کا انگوشا یا پاؤں خلاف سے کٹا ہولیعنی ایک دہنا دوسرا ہایاں یا ایک ہاتھ کا انگوشا یا پاؤں کے دونوں انگوشے یا ہر ہاتھ کی دودو اُٹھیاں یا دونوں ہونٹ یا دونوں کان یا ناک کٹی ہو یا انٹیین (3) یا عضو تناسل کٹ گیا ہو یا لونڈی کا آگے کا مقام بند ہو یا بھوں یا داڑھی یا سر کے بال نہ ہوں یا کا نایا چندھا(4) ہو یا ایسا بھار ہوجس کے اجھے ہونے کی امید ہواگر چہموت کا خوف ہو یا سپید داغ کی بھاری (5) ہو یا نا مرد ہوتو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائیگا۔ (6) (درمختار، عالمگیری)

مسكلہ ا: لونڈی کے شكم میں بچہ ہے اُس كو كفارہ میں آزاد كیا تو نہ ہوا۔اس کے غلام كوكس نے غصب كیا اِس مالک نے آزاد كردیا تو ہوگیا اورام ولدو مدبروم كاتب (<sup>7) ج</sup>س نے بدل كتابت (<sup>8)</sup> بچھادانه كیا ہویا بچھادا كیا مگر پوراادا كرنے سے عاجز ہوگیا تو اُسے آزاد كرنے سے كفارہ ادا ہوگیا۔ (<sup>9)</sup> (درمختار)

مسئلہ اا: اپناغلام دوسرے کے کفارہ میں آزاد کردیا اگرائس کے بغیر تھم ہے توادانہ ہوااورا گرائس کے کہنے سے مثلاً اُس نے کہاا پناغلام میری طرف سے آزاد کردے اور کوئی عوض فے کرنہ کیا جب بھی ادانہ ہوااورا گرعوض کا ذکر ہے مثلاً اپناغلام میری • سسہ ہاتھ یاؤں سے معذور۔

۱۳۷۰ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧.

و "الحوهرة النيرة"،كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٥٨.

السنصیے (نوطے)۔ 4 ..... کروربینائی والا۔ 5 ..... برص کی بیاری۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٧\_١٣٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٠٥.

اسسفالبًا یہاں پر کا تب سے عبارت رہ گئ ہے۔اصل کتاب میں بیہے کہ'' جس نے بعض بدل کتابت ادا کر دیا ہوا ور بقیدا دا کرنے سے عاجز نہ ہو، تو ان کو آزاد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوگا، ہاں وہ مکا تب ..... الخ .... عِلْمِیه

الساح و مال جوغلام یا لونڈی اپنی آزادی کیلئے مالک کوادا کریں۔

• الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٩،١٣٧.

كفاره كابيان

طرف سے اتنے پر آزاد کردے تو ہوجائیگا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكليراا: ظهارك دو كفارك اس ك ذي تنطيء السنة دوغلام آزاد كيداورية نيت نه كى كه فلال غلام فلال كفاره میں آزاد کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۳ است غلام كوكهاا گرمين تخفي خريدون تو تُو آزاد ہے پھراُسے كفارهٔ ظهار كى نيت سے خريدا تو آزاد ہوگا مگر کفاره ادانه ہوااورا گرپہلے کہد دیاتھا کہا گر بخھے خریدوں تو میرے ظہار کے کفارہ میں آزاد ہے تو ہوجائیگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲: جب غلام پر قدرت ہے اگر چہوہ خدمت کا غلام ہوتو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہوخواہ ملتانہیں یا اسکے پاس دام <sup>(4)</sup> نہیں تو کفارہ میں پے در پے <sup>(5)</sup> دومہینے کے روزے رکھے اور اگر اُس کے یاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون (6) ہے اور دَین ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھنہیں تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادانہیں کرسکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔(<sup>7)</sup> (درمختار)

مسكله 10: روزے سے كفاره اداكرنے ميں بيشرط ہے كہند إس مدت كے اندر ماه رمضان مو، نه عيد الفطر، نه عيد اضحٰ ندایام تشریق - ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگرایام منہیہ <sup>(8)</sup> میں اسے بھی اجازت نہیں۔<sup>(9)</sup> (جوہرہ،درمختار)

مسكله ۱۱: روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینہ کے ختم پر کفارہ ادا ہو گیا اگر چہ دونوں مہینے ۲۹ کے ہوں اوراگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو ساٹھ پورے رکھنے ہونگے اوراگر پندرہ روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا پھراس مہینے کے

❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١١٥.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup> لگا تار مسلسل ـ 6....ه مقروض بـ ●..... قیمت،نفتری۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٣٩.

المجن میں روز ہ رکھنامنع ہے بعنی عیدالفطر عیدالاضی اور گیارہ ، بارہ ، تیرہ ذی الحجہ کے دن۔...علمیہ

⑨ ...... الحوهرة النيرة "، كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٨٧.

و "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب :لااستحالة...الخ، ج٥، ص ١٤١.

كقاره كابيان

بهار شریعت حصه قتم (8)

روزے رکھ لیےاور بی**۲**9 دن کامہینہ ہواس کے بعد پندرہ دن اور رکھ لیے کہ ۵۹دن ہوئے جب بھی کفارہ ادا ہوجائیگا۔ <sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسکلہ کا: روزوں سے کفارہ ادا ہونے میں شرط بیہ کہ پچھلے روزے کے ختم تک غلام آزاد کرنے پر قدرت نہ ہو یہاں تک کہ بچھلے روزے کی آخر ساعت میں بھی اگر قدرت یائی گئی تو روزے نا کافی ہیں بلکہ غلام آزاد کرنا ہوگا اوراب بیروز ہ نفل ہوااس کا پورا کرنامستحب رہے گا اگرفوراً توڑ دیگا تو اسکی قضانہیں البیتہ اگر کچھ دیر بعد توڑیگا تو قضالا زم ہے۔<sup>(2)</sup> ( درمختار وغیرہ ) مسکله ۱۸: کفاره کاروزه تو ژدیا خواه سفروغیره کسی عذر سے تو ژایا بغیر عذریا ظهار کرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیاان دومہینوں کےاندردن بارات میں اُس ہے وطی کی قصداً کی ہو یا بھول کر تو سرے سے روزے رکھے کہ شرط بیہے کہ جماع سے پہلے دومہینے کے بے در بےروز بے رکھے اور ان صورتوں میں بیشرط یائی نہ گئی۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ 19: بیاحکام جو کفارہ کے متعلق بیان کیے گئے یعنی غلام آ زاد کرنے اور روزے رکھنے کے متعلق بیظہار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر کفارہ کے یہی احکام ہیں۔مثلاً قتل کا کفارہ یاروز ہُ رمضان توڑنے کا کفارہ قِسم کا کفارہ مگرفتم کے کفارہ میں تین روزے ہیں۔اور بیچکم کہروز ہ توڑ دیا تو سرے سے رکھنے ہو نگے کفارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جہاں پے درپے کی شرط ہو مثلًا بے در بےروز وں کی منت مانی تو یہاں بھی یہی حکم ہے البتہ اگرعورت نے رمضان کا روز ہ تو ڑ دیا اور کفارہ میں روزے رکھ رہی تھی اور حیض آگیا تو سرے سے رکھنے کا حکم نہیں بلکہ جتنے باقی ہیں اُن کا رکھنا کافی ہے۔ ہاں اگراس حیض کے بعد آئسہ ہوگئی یعنی اب ایسی عمر ہوگئی کہ چین نہ آئے گا تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ بے در بے دومہینے کے روزے رکھ سکتی ہے اوراگرا ثنائے کفارہ میں (4)عورت کے بچے ہوا تو سرے سے رکھے۔ظہار وغیرظہار کے کفاروں میں ایک اورفرق ہے وہ بیے کہ غیر ظہار کے کفارے میں اگر رات میں وطی کی یا دن میں بھول کر کی تو سرے سے روزے رکھنے کی حاجت نہیں۔ یو ہیں ظہار کے روزوں میں اگر بھول کر کھالیایا دوسری عورت سے بھول کر جماع کیایارات میں قصداً جماع کیا تو سرے سے رکھنے کی حاجت نہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار،ردالمحتار،وغیرها)

❶ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: لااستحالة في جعل... إلخ، ج٥، ص١٤١.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص ١٤١، وغيره.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق، ص١٤٢.

کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران۔۔۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق، ص٢٤١، وغيرهما.

كقاره كابيان

بهارشریعت حصة قتم (8)

مسكلہ ۲۰: غلام نے اگراپنی عورت سے ظہار کیا اگرچہ م کا تب ہویا اُس کا پچھ حصہ آزاد ہو چکا باقی کے لیے سَعایت <sup>(1)</sup> کرتا ہویا آ زاد نے ظہار کیا مگر بوجہ کم عقلی کے اُس کے تصرفات روک دیے گئے ہوں تو ان سب کے لیے کفارے میں روزے ر کھنامعین ہےان کے لیےغلام آزاد کرنایا کھانا کھلا نانہیں لہذا اگرغلام کے آقانے اُس کی طرف سےغلام آزاد کردیایا کھانا کھلا دیا تویہ کافی نہیں اگر چہ غلام کی اجازت سے ہوا اور کفارہ کے روزوں سے اُسکا آتا فامنع نہیں کرسکتا اورا گرغلام نے کفارہ کے روز ہے ا بتک نہیں رکھے اور اب آزاد ہو گیا تو اگر غلام آزاد کرنے پر قدرت ہوتو آزاد کرے ورندروزے رکھے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۱: روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیار ہے اور اچھے ہونے کی امیرنہیں یا بہت بوڑھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیپے بھر کر کھانا کھلائے اور بیاختیار ہے کہ ایک دم سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا وے یامتفرق طور پر ،گمر شرط بیہ ہے کہاس اثنامیں روزے پر قدرت حاصل نہ ہوورنہ کھلا ناصد قہ نفل ہوگا اور کفارہ میں روزے رکھنے ہوئے ۔اورا گرایک وفت ساٹھ کو کھلایا دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے ساٹھ کو کھلایا تو ادا نہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھرایک وقت کلائے۔(3) (در مختار، ردامختار، عالمگیری)

مسكله ۲۲: شرط يه به كه جن مسكينول كوكها نا كھلا يا ہوأن ميں كوئى نا بالغ غير مراہتى نه ہو ہاں اگر ايك جوان كى پورى خوراک کا اُسے مالک کردیا تو کافی ہے۔(4) (درمختار،ردالحتار)

مسكله ۲۲: بيهي موسكتا ہے كه مرسكين كو بقدر صدقة و فطريعني نصف صاع گيهوں يا ايك صاع بوياان كى قيمت كا ما لک کر دیا جائے مگر اباحت کافی نہیں اور اُنھیں لوگوں کو دے سکتے ہیں جنھیں صدقہ ُ فطر دے سکتے ہیں جن کی تفصیل صدقہ فطر کے بیان میں مذکور ہوئی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جسم کو کھلا وے اور شام کے لیے قیمت دیدے باشام کو کھلا وے اور مبح کے کھانے کی قیمت دیدے یا دودن صبح کو یا شام کو کھلا وے یا تنس کو کھلائے اور تنس کو دیدے غرض میہ کہ ساٹھ کی تعداد جس طرح جاہے پوری کرے اس کا اختیار ہے یا پاؤ صاع گیہوں اور نصف صاع جو دیدے یا کچھ گیہوں یا جو دے باقی کی قیمت ہر طرح اختیار ہے۔(5)(ورمختار،روالحتار)

<sup>📭 .....</sup>یعنی غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہواور بقیہ کی آزادی کے لئے محنت مزدوری کرکے مالک کوشمن ادا کررہا ہو۔

۱۳ - ۵۱۲ - ۵۱۲ الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج۱، ص۱۲ - ۱۳ .

<sup>.....</sup> الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: أي حرليس له... إلخ، ج٥، ص٤٤١. و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٣٥.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب:أي حرليس له...الخ، ج٥، ص٤٤١.

المرجع السابق، ص٤٤ م.١٤٦.

كفاره كابيان

بهارشر يعت حصة فقم (8)

مسلم ۲۲: کھلانے میں پید بھر کر کھلانا شرط ہے اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں آسودہ ہوجائیں (1) اور اگر پہلے ہی ہے کوئی آ سودہ تھا تو اُس کا کھانا کافی نہیں اور بہتریہ ہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے اوراس سے اچھا کھانا ہوتو اور بہتر اور جوکی روٹی ہوتو سالن ضروری ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار، ردامختار)

مسكله ۲۵: ايك مسكين كوسائه دن تك دونول وقت كھلايايا ہرروز بقدرصدقه ُ فطراً سے ديديا جب بھی ادا ہو گيا اور اگرایک ہی دن میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یا ساٹھ دفعہ کر کے یا اُس کوسب بطور اباحت دیا تو صرف اُس ایک دن کا ادا ہوا۔ یو ہیں اگر تمیں مساکین کو ایک ایک صاع گیہوں دیے یا دودوصاع بَو تو صرف تمیں کو دینا قرار پائیگا یعنی تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گابیاً س صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں اور دو دنوں میں دیے تو جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری

مسكله ۲۷: ساٹھ مساكين كوياؤياؤ صاع گيهوں ديے تو ضرورہے كه ان ميں ہرايك كواورياؤياؤ صاع دےاورا كر ان كى عوض ميں اور سائھ مساكين كوياؤياؤ صاع ديے تو كفارہ ادانہ ہوا۔ (4) (عالمگيرى)

مسکلہ ۲۷: ایک سوہیں مساکین کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا بلکہ ضرور ہے کہان میں سے ساٹھ کو پھر

ایک وقت کھلائے خواہ اُسی دن پاکسی دوسرے دن اور اگر وہ نہ ملیس تو دوسرے ساٹھ مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ <sup>(5)</sup>

مسکلہ 17 : اس کے ذمہ دو ظہار تھے خواہ ایک ہی عورت سے دونوں ظہار کیے یا دوعورتوں سے اور دونوں کے کفارہ میں ساٹھ سکین کوایک ایک صاع گیہوں دیدیے تو صرف ایک کفارہ ادا ہوا اور اگریہلے نصف نصف صاع ایک کفارہ میں دیے پھراُٹھیں کونصف نصف صاع دوسرے کفارہ میں دیے تو دونوں ادا ہو گئے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲۹: دوظهار کے کفاروں میں دوغلام آزاد کردیے یا جارمہینے کے روزے رکھ لیے یا ایک سوہیں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو دونوں کفارے ادا ہو گئے اگر چمعین نہ کیا ہو کہ بیفلاں کا کفارہ ہے اور بیفلاں کا۔اورا گر دونوں دوشم کے کفارے ہوں اسدیعنی پید بھرجائے ،سیر ہوجائیں۔

- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، المرجع السابق، ص١٤٦.
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥، وغيره.
  - 4 .....المرجع السابق.
  - الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص٠٥٠.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٥٥.

بي*ّن كش: م*ج**لس المدينة العلمية**(ومُوت اسلام)

كفاره كابيان

مسکلہ بسا: دونوں کفارے ہیں اور ساٹھ سکین کوایک ایک صاع گیہوں دونوں کفاروں میں دیدیے تو دونوں ادا ہوگئے اگرچہ پورا پورا صاع ایک مرتبہ دیا ہو۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسكلها الله: نصف غلام آزاد كيا اورايك مهينے كے روزے ركھ ياتىس مسكينوں كو كھانا كھلايا تو كفارہ ادانہ ہوا۔<sup>(3)</sup>

مسكله استا: ظهار میں بیضروری ہے كةربت سے پہلے ساٹھ مساكين كوكھلا دے اورا گرابھی بورے ساٹھ مساكين كو کھلانہیں چکا ہےاور درمیان میں وطی کر لی تو اگر چہ بیررام ہے مگر جتنوں کو کھلا چکا ہےوہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے،سرے سے پھرساٹھ کو کھلا ناضرور نہیں۔(جوہرہ)<sup>(4)</sup>

مسکله ۱۳۷۳: دوسرے نے بغیراس کے حکم کے کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا اور اس کے حکم سے ہے توضیح ہے مگر جو صرف ہوا ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا ہاں اگر اس نے حکم کرتے وقت میہ کہدیا ہو کہ جو صرف ہوگا میں دوں گا تو لے سکتا ہے۔<sup>(5)</sup>

مسئلہ ۱۳۲۳: جس کے ذمہ کفارہ تھا اُس کا انتقال ہو گیا وارث نے اُس کی طرف سے کھانا کھلا دیایافتم کے کفارہ میں کپڑے پہنادیے تو ہوجائیگا اورغلام آزاد کیا تونہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالحتار)

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، ج٥، ص١٤٨.

<sup>🗨 .....</sup> المرجع السابق، ص١٤٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب العاشرفي الكفارة، ج١، ص١٤٥.

<sup>◘..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"،كتاب الظهار، الحزء الثاني، ص٩٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الكفارة، مطلب: لااستحالة في جعل... إلخ، ج٥، ص١٤٧.

<sup>6 .....&</sup>quot;رد المحتار"، المرجع السابق، ص١٤٧.

## لعان کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَالَّذِيثَ يَبْرُمُونَ ٱذْ وَاجْهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فَهُمْ شُهَدَ آءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةً ٱ حَدِيمِ ٱلْهَامُ شَهْدَ تِبِ إِللَّهِ ۖ ٳڬۧڎؘڵڡؚڹٵڵڞٚڽۊؚؿؙڹٙ۞ۏٵڷڂۜڶڡؚڛۜڐؙٲڽٛۜڵڠ۫ٮۜڎٵٮڷڡؚۼڵؽڮٳڽٛڰٲڹٙڡؚڹٵڷڴ۫ۮ۪ؠؚؽ۠ڹ۞ۏؽۮ؆ۏؙٵۼؠۛ۫ۿٵڷۼڽٛٳڹٲڹٛڗۺۿٮ ٱڽڽؘۼۺٙۿڶڗ۪ۑٳؗۺ۠ۅؖٵؚڹؘٞۮڵڡؚؽٳڷڬؙؽۑؚڸؿ۞ٞۊٳڹ۫ڟٙڡؚڛؘڎٙٲؿٞۼٞۺۜڔٳۺۅۼڵؽۿٵٙٳڽ۫ڰٵڽٙڡؚؾٳڶڞ۠ۅۊۣؿڹ۞﴾ <sup>(1)</sup> اور جولوگ اپنی عورتوں کو تہمت لگائیں اور اُن کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی میہ ہے کہ چار بارگواہی دےاللہ(عزوجل)کے نام سے کہوہ سچاہے اور یانچویں بید کہاللہ(عزوجل) کی لعنت ہواُس پرا گرجھوٹا ہواورعورت سے سزا یوں ٹلے گی کہ وہ اللہ (عزوجل) کا نام لے کر چار بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور یانچویں باریوں کہ عورت پر اللہ (عزوجل) کا غضب اگرمرد سياهو\_

حديث ا: صحيح مسلم شريف ميں ابو ہريرہ رضى الله تعالى عندسے مروى ، كه سعد بن عباده رضى الله تعالى عند نے عرض كى ، یارسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم ) کیا کسی مرد کواینی بی بی بے ساتھ یاؤں تو اُسے چھوؤں بھی نہیں، یہاں تک کہ حیار گواہ لاؤں؟ حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا: ہاں۔اُنھوں نے عرض کی ، ہر گزنہیں فتم ہےاُس کی جس نے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کوخق کے ساتھ بھیجا ہے! میں فوراً تکوار سے کام تمام کر دونگا۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ' مسنو تمها راسر دار کیا کہتا ہے، بیشک وہ بڑا غیرت والا ہے اور میں اُس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ (عز دِجل) مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔'' دوسری روایت میں ہے، کہ'' بیاللہ (عزوجل) کی غیرت ہی کی وجہ سے ہے کہ فواحش (بے حیائی کی باتوں) کوحرام فرما دیاہے،خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔''<sup>(2)</sup>

حدیث: صحیحین میں اُٹھیں سے مروی، کہ ایک اعرابی نے حاضر ہوکر حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے عرض کی کہ میری عورت کے سیاہ رنگ کالڑ کا پیدا ہوا ہے اور مجھے اِس کا اچنبا ہے ( یعنی معلوم ہوتا ہے میرانہیں )۔حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: '' تیرے پاس اونٹ ہیں؟''عرض کی ، ہاں۔ فرمایا: اُن کے رنگ کیا ہیں؟ عرض کی ،سُرخ ۔ فرمایا:'' اُن میں کوئی بھورابھی ہے؟''عرض کی، چند بھورے بھی ہیں۔فرمایا:'' توسُرخ رنگ والوں میں یہ بھورا کہاں سے آگیا؟''عرض کی،شایدرگ نے کھینچا ہو (لینی اس کے باپ دادامیں کوئی ایسا ہوگا، اُس کا اثر ہوگا) فرمایا: '' تو یہاں بھی شایدرگ نے تھینچ لیا ہو، اتنی بات پر

<sup>2 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللعان، الحديث: ٦١ـ٩٩،١٤٩٩،١ من٥٠٨.

بهارشر بعت صديقتم (8)

لعان كابيان

أسے انکارنسب کی اجازت نه دی۔''<sup>(1)</sup>

حدیث الله تعلیم بخاری شریف ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ، ہلال بن اُمیّه رضی الله تعالی عنه نے اپنی بی بی تہمت لگائی،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشا دفر مایا:'' گواہ لاؤ، ورنتمھاری پیٹھ پر حدلگائی جائے گی۔''عرض کی یارسول اللہ! (عزوجل وسلی الله تعالی علیه وسلم) کوئی شخص اپنی عورت برکسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈ نے جائے۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے وہی جواب دیا۔ پھر ہلال نے کہا ہتم ہے اُس کی جس نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوخت کے ساتھ بھیجا ہے! بیشک میں سچا ہوں اور خدا کوئی ایسا تھم نازل فرمائیگا جومیری پیچھ کوحدہے بچاوے۔اُس وقت جبریل ملیہ اللام اُترے اور ﴿ وَ الَّسِذِيسُنَ يَسرُ مُسوُنَ اَذُوَا جَهُ ۔۔ مُ ﴾ نازل ہوئی، ہلال نے حاضر ہوکر لعان کامضمون اوا کیا۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے ارشا وفر مایا: بیشک اللہ (عز دجل) جانتا ہے کہتم میں ایک جھوٹا ہے تو کیاتم دونوں میں کوئی تو بہ کرتا ہے۔ پھرعورت کھڑی ہوئی اُس نے بھی لعان کیا، جب یا نچویں بار کی نوبت آئی تو لوگوں نے اُسے روک کر کہا،اب کہ گی تو ضرورغضب کی مستحق ہوجا ئیگی اس پروہ کچھاڑ کی اور جھجکی جس سے ہم کوخیال ہوا کہ رجوع کر یکی مگر پھر کھڑی ہوکر کہنے لگی میں تواپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوانہ کرونگی پھروہ یا نچوال کلمہ بھی أس في ادا كرديا\_(2)

حدیث مین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے مروی کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوعورت میں لعان کرایا پھرشو ہرنے عورت کے لڑے سے اٹکار کر دیا،حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے دونوں میں تفریق کر دی اور بچہ کوعورت کی طرف منسوب کر دیا اور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے لعان کے وقت پہلے مرد کونصیحت و تذکیر کی اور بیخبر دی که وُنیا کا عذاب آ خرت کےعذاب سے بہت آسان ہے پھرعورت کو بُلا کرنھیجت و تذکیر کی اور اُسے بھی یہی خبر دی۔ دوسری روایت میں ہے، کہ مرد نے اپنے مال (مہر) کا مطالبہ کیا۔ارشاد فرمایا: که 'تم کو مال نہ ملے گا،اگرتم نے پیچ کہاہے تو جومنفعت اُس ہے اُٹھا چکے ہو اُس کے بدلے میں ہوگیااورا گرتم نے جھوٹ کہاہے تو یہ مطالبہ بہت بعید وبعید ترہے۔''<sup>(3)</sup>

حدیث : ابن ماجه میں بروایت عمر و بن شعیب عن ابیون جدہ مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: ک ''حیارعورتوں سے لعان نہیں ہوسکتا۔(۱) نصرانیہ جومسلمان کی زوجہ ہے۔اور (۲) یہودیہ جومسلمان کی عورت ہے۔اور (۳) حرہ جوسی غلام کے تکاح میں ہے۔اور (س) باندی جوآزادمرد کے تکاح میں ہے۔'(4)

<sup>•</sup> الخ، الحديث: كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلا معلوما... إلخ، الحديث: ٤ ٧٣١، ج٤، ص١٢٥.

<sup>◘.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب ويدرأعنهاالعذاب...الخ،الحديث: ٤٧٤٧، ج٣، ص ٢٨٠.

<sup>3 ...... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب اللعان، الحديث: ٣٣٠٥، ٣٣٠٦ ج٢، ص٢٥٠.

سنن ابن ماجه"، كتاب الطلاق، باب اللعان، الحديث: ٧١ · ٢، ج٢، ص٧٢٥.

#### (مسائل فقهيّه)

مسكلها: مرد نے اپنی عورت کوزنا کی تہمت لگائی اس طرح پر کہا گرا جنبیہ عورت کولگا تا تو حدِ قذف (تہمتِ زنا کی حد) اس پرلگائی جاتی بعنی عورت عاقلہ، بالغہ جرہ ،مسلمہ ،عفیفہ (1) ہوتو لعان کیا جائیگا اس کا طریقہ بیہ ہے کہ قاضی کے حضور پہلے شو ہرتشم کے ساتھ حیار مرتبہ شہادت دیے یعنی کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جواس عورت کوزنا کی تہت لگائی اس میں خدا کی شم! میں سچا ہوں پھر یانچویں مرتبہ بیہ کہے کہ اُس پرخدا کی لعنت اگر اس امر میں کہ اس کوزنا کی تہمت لگائی جھوٹ بولنے والوں سے ہواور ہر بارلفظ''اس'' سے عورت کی طرف اشارہ کرے چھرعورت حار مرتبہ یہ کیے کہ میں شہادت دیتی ہوں خدا کی قتم!اس نے جو مجھے زنا کی تہت لگائی ہے،اس بات میں جھوٹا ہے اور یانچویں مرتبہ یہ کیے کہ اُس پراللہ (عزوجل) کاغضب ہو، اگریہاُس بات میں سیا ہوجو مجھے زنا کی تہمت لگائی۔لعان میں لفظ شہادت شرط ہے،اگریہ کہا کہ میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ سیا ہوں،لعان نہہوا۔<sup>(2)</sup>

مسكر العان ك لي چندشرطيس بين:

- (I) نکاح صحیح ہو۔اگراُس عورت ہے اس کا نکاح فاسد ہوا ہے اور تبہت لگائی تولعان نہیں۔
- (۲) زوجیت قائم ہو<sup>(3)</sup>خواہ دخول ہوا ہو یانہیں لہذا اگرتہت لگانے کے بعد طلاق بائن دی تو لعان نہیں ہوسکتا

اگر چہ طلاق دینے کے بعد پھر نکاح کرلیا۔ یو ہیں اگر طلاق بائن دینے کے بعد تہمت لگائی یاز وجہ کے مرجانے کے بعد تو لعان

نہیں اورا گرتہت کے بعدرجعی طلاق دی یارجعی طلاق کے بعد تہت لگائی تو لعان ساقط نہیں۔

- (۳) دونوںآزادہوں۔
- (م) دونوںعاقل ہوں۔
- (۵) دونوں بالغ ہوں۔
- (۲) دونوں مسلمان ہوں۔
- (۷) دونوں ناطق ہوں لینی اُن میں کوئی گونگا نہ ہو۔
  - 🚹 ..... یا کدامن، یارساعورت ـ
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٥١ ٦٠٥.
  - ۵.....یعنی عورت نکاح میں موجود ہو۔

بهارشر بعت صهفتم (8)

لعان كابيان

(٨) اُن مين ڪسي پر حد قذف نه لگائي گئي هو۔

(۹) مردنے اپنے اِس قول پر گواہ نہ پیش کیے ہوں۔

(۱۰) عورت زناسے انکارکرتی ہواورا پنے کو پارسا کہتی ہوا صطلاح شرع میں پارسا اُس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ وطی حرام نہ ہوئی ہونہ وہ اسکے ساتھ متہم ہو<sup>(1)</sup>لہٰدا طلاق بائن کی عدت میں اگر شو ہرنے اُس سے وطی کی اگر چہ وہ اپنی نا دانی سے بیہ سمجھتا تھا کہاس سے وطی حلال ہے تو عورت عفیفہ نہیں۔ یو ہیں اگر نکاح فاسد کر کے اُس سے وطی کی تو عفت <sup>(2)</sup> جاتی رہی یا عورت کی اولا دہے جس کے باپ کو یہاں کے لوگ نہ جانتے ہوں اگر چہ هیقة وہ ولدالز نا(3) نہیں ہے بیصورت متہم ہونے کی ہے اس سے بھی عفت جاتی رہتی ہے۔اورا گروطی حرام عارضی سبب سے ہومثلاً حیض ونفاس وغیرہ میں جن میں وطی حرام ہے وطی کی تواس سے عفت نہیں جاتی۔

(۱۱) صریح زنا کی تہت لگائی ہویا اُس کی جواولا داسکے نکاح میں پیدا ہوئی اُس کو کہتا ہو کہ بیمیری نہیں یا جو بچہ ورت کا دوسرے شوہرہے ہے اُس کو کہتا ہو کہ بیاُس کانہیں۔

(۱۲) دارالاسلام میں بیتہمت لگائی ہو۔

(۱۳)عورت قاضی کے پاس اُس کا مطالبہ کرے۔

(۱۴) شوہرتہمت لگانے کا اقر ارکرتا ہویا دومر د گواہوں سے ثابت ہو۔لعان کے وقت عورت کا کھڑا ہونا شرطنہیں بلکہ

مسكله اعورت پر چند بارتهت لگائی توایک ہی بارلعان ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسکلیم ان العان میں تما دی نہیں یعنی اگر عورت نے زمانۂ دراز تک مطالبہ نہ کیا تو لعان ساقط نہ ہوگا ہر وقت مطالبہ کا أس كواختيار باقى ہے۔لعان معاف نہيں ہوسكتا لعني اگر شوہر نے تہت لگائي اورعورت نے اُس كومعاف كر ديا اور معاف كرنے کے بعداب قاضی کے یہاں دعویٰ کرتی ہے تو قاضی لعان کا حکم دیگا اورعورت دعویٰ نہ کرے تو قاضی خودمطالبہ ہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگرعورت نے کچھ لے کرصلح کر لی تو لعان ساقط نہ ہوا جولیا ہے اُسے واپس کر کے مطالبہ کر نیکا عورت کوحق حاصل ہے مگرعورت

> 📭 سيعني وطي حرام کي تهمت نه گلي هو۔ 🔹 🗨 سيا کدامني۔ ناسے پیداہونے والا بچہ۔

> > ۱۵ سس "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٥١٥.

و "الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٥٦،١٥١.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٤٥.

پي*ُّن كُنُ*: مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلام)

لعان كابيان

کے لیےافضل بیہ ہے کہ ایسی بات کو چھیائے اور حاکم کو بھی جا ہیے کہ عورت کو پر دہ پوشی کا حکم دے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری، درمختار) مسکلہ ۵: عورت کے مرجانے کے بعداُس کوتہت لگائی اوراُس عورت کی دوسرے شوہر سے اولا دہے جس کے نسب میں اسکی تہمت کی وجہ سے خرابی پڑتی ہے اُس نے مطالبہ کیا اور شوہر ثبوت نہ دے سکا تو حد قذف قائم کی جائے اور اگر دوسرے سے اولا دنہیں بلکہ اس کی اولا دیں ہیں تو حدقائم نہیں ہوسکتی۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسکله ۲: مرد وعورت دونو ل کا فرمول یاعورت کا فره یا دونو ل مملوک موں یا ایک یا دونو ل میں سے ایک مجنون مویا نابالغ پاکسی پرحد قذف قائم ہوئی ہے تو لعان نہیں ہوسکتا اور اگر دونوں اندھے یا فاسق ہوں یا ایک تو ہوسکتا ہے۔(3) (درمختار،

مسكله عن شوہرا گرتہت لگانے سے انكار كرتا ہے اورعورت كے پاس دومرد گواہ بھى نہوں تو شوہر سے تتم نه كھلائى جائے اورا گرفتم کھلائی گئی اُس نے قتم کھانے سے انکار کیا تو حدقائم نہ کریں۔(4) (درمختار)

مسكله ٨: شوہر نے تہت لگائی اوراب لعان سے انکار كرتا ہے توقيد كيا جائے گايہاں تك كەلعان كرے يا كے ميں نے جھوٹ کہا تھااگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اُس پر حدقذف قائم کریں اور شوہرنے لعان کے الفاظ ادا کر لیے تو ضرور ہے کہ عورت بھی ادا کرے ورنہ قید کی جائیگی یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تصدیق کرے اور اب لعان نہیں ہوسکتا نہ آئندہ تہمت لگانے سے شوہر پر حدقذ ف قائم ہوگی مگرعورت پر تقیدیق شوہر کی وجہ سے حدز نابھی قائم نہ ہوگی جبکہ فقط اتنا کہا ہو کہ وہ سے اور اگراپیخ زنا کااقرار کیا توبشرا نطاقرار زناحد زنا قائم ہوگی۔<sup>(5)</sup> (درمختار،ردالمحتار)

مسكله 9: شوہركنا قابل شهادت مونے كى وجه سے اگر لعان ساقط مومثلاً غلام ہے يا كافريا أس يرحد قذف لگائى جا چکی ہے تو حدقذ ف قائم کی جائے بشرطیکہ عاقل بالغ ہو۔اورا گرلعان کا ساقط ہوناعورت کی جانب سے ہے کہوہ اس قابل نہیں مثلاً کا فرہ ہے یا باندی یا محدودہ فی القذف یا وہ الیں ہے کہ اُس پر تہمت لگانے والے کے لیے حد قذف نہ ہو یعنی عفیفہ نہ ہو تو

۱٦-۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٦٥.

و"الدرالمختار"،كتاب الطلاق،باب اللعان،ج،،ص١٥٠.

س.... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٥٣.

③ ...... الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٢٥١.

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٥٥١.

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"رد المحتار"، المرجع السابق.

شوہریرحد قذف نہیں بلکہ تعزیر ہے مگر جبکہ عفیفہ نہ ہوا ورعلانیہ زنا کرتی ہوتو تعزیر بھی نہیں اورا گر دونوں محدود فی القذ ف<sup>(1)</sup>ہوں تو شوہر برحد قذف ہے۔ (<sup>(2)</sup> (درمختار، ردالمحتار)

مسكله الرعورت سے كہا تونے بچين ميں زنا كيا تھايا حالت جنون ميں اور بير بات معلوم ہے كہ عورت كوجنون تھا تو نه لعان ہے، نه شوہر پر حدقذ ف، اور اگر کہا تونے حالت كفر ميں ياجب تو كنيزهمي اُس وقت زنا كيا تھايا كہا جاكيس (٢٠٠) برس ہوئے کہ تونے زنا کیا حالانکہ عورت کی عمراتنی نہیں توان صورتوں میں لعان ہے۔ (3) (درمختار)

مسكلماا: عورت سے كهاا بانيه يا تونے زناكيايا ميں نے تحفے زناكرتے ديكھا توبيسب الفاظ صريح بين، إن میں لعان ہوگا اور اگر کہا تونے حرامکاری کی یا تجھ سے حرام طور پر جماع کیا گیا یا تجھ سے لواطت کی گئی تو لعان نہیں۔ (4)(عالمگیری)

مسكله ١١: لعان كاحكم بيه كهاس سے فارغ ہوتے ہى اس مخص كوأس عورت سے وطى حرام ہے مگر فقط لعان سے نکاح سے خارج نہ ہوئی بلکہ لعان کے بعد حاکم اسلام تفریق کردیگا اور اب مطلقہ بائن ہوگئی لہذا بعد لعان اگر قاضی نے تفریق نہ کی ہوتو طلاق دے سکتا ہے ایلا وظہار کر سکتا ہے دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرا اُسکاتر کہ پائیگا اور لعان کے بعدا گروہ دونوں علىحده ہونانه چاہیں جب بھی تفریق کردی جائیگی۔<sup>(5)</sup> (جوہرہ)

مسكله ۱۳ اگرلعان كى ابتدا قاضى نے عورت سے كرائى توشو ہر كے الفاظ لعان كہنے كے بعد عورت سے پھر كہلوائے اور دوبارہ عورت سے نہ کہلوائے اور تفریق کر دی تو ہوگئی۔<sup>(6)</sup> (جو ہرہ)

**مسکلہ ۱۳:** لعان ہوجانے کے بعدابھی تفریق نہ کی تھی کہ خود قاضی کا انتقال ہو گیایا معزول ہو گیا اور دوسرا اُس کی جگہ مقرر کیا گیا توبیقاضی دوم اب پھرلعان کرائے۔(7) (جوہرہ)

مسكله 10: تین تین بار دونوں نے الفاظ لعان کہے تھے یعنی ابھی پورالعان نہ ہواتھا کہ قاضی نے فلطی سے تفریق کر

- 📭 .....یعنی دونوں کوتہمت زنا کی سزامل چکی ہو۔
- ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، ص٥٥،١٥٧،١
  - € ..... "الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٥٥ ١.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص٥١٥.
  - 5 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب اللعان، الحزء الثاني، ص٩٢.
  - 6 ..... المرجع السابق.

7 ..... المرجع السابق.

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

بهارشر يعت حصه محتم (8)

دی تو تفریق ہوگئی مگراییا کرنا خلاف ِسنت ہےاورا گرایک ایک یا دودو بار کہنے کے بعد تفریق کی تو تفریق نہ ہوئی اورا گرصرف شوہرنے الفاظ لعان ادا کیے عورت نے نہیں اور قاضی غیر حنفی نے (جس کا بیدنہ بہ ہو کہ صرف شوہر کے لعان سے تفریق ہوجاتی ہے) تفریق کردی تو جدائی ہوگئ اور قاضی حنفی ایسا کریگا تو اُس کی قضا نا فذنہ ہوگی کہ بیاُس کے مذہب کے خلاف ہے اور خلاف مذہب حکم کرنے کا اُسے حق نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

لعان كابيان

مسکلہ ۱۷: لعان کے بعد ابھی تفریق نہیں ہوئی ہے اور دونوں یا ایک کوکوئی ایساا مرلاحق ہوا کہ لعان سے پیشتر ہوتا تو لعان ہی نہ ہوتا مثلًا ایک یا دونوں گو ننگے یا مرتد ہو گئے یا کسی کوتہمت لگائی اور حد قذف قائم ہوئی یا ایک نے اپنی تکذیب کی یا عورت سے وطی حرام کی گئی تولعان باطل ہو گیا،لہٰذا قاضی ابتفریق نہ کریگااورا گردونوں میں سے کوئی مجنون ہو گیا تولعان ساقط نه ہوگا لہٰذا تفریق کردیگا اوراگر ہو ہرا ہو گیا جب بھی تفریق کردیگا اورا گرمرد نے الفاظ لعان کہہ لیے تھے اورعورت نے ابھی نہیں کے تھے کہ بوہراہو گیا یاعورت بوہری ہوگئی تو تفریق نہ ہوگی نہ عورت سے لعان کرایا جائے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کا: لعان کے بعد شوہریاعورت نے تفریق کے لیے کسی کواپناوکیل کیا اور غائب ہوگیا تو قاضی وکیل کے سامنے تفریق کر دیگا۔ یو ہیں اگر بعدلعان چل دیے پھرکسی کو وکیل بنا کر بھیجا تو قاضی اس وکیل کے سامنے تفریق کر دیگا۔ (<sup>3)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: لعان کے بعدا گرابھی تفریق نہ ہوئی ہو جب بھی اُس عورت سے وطی ودواعی وطی <sup>(4)</sup>حرام ہیں اور تفریق ہو گئی تو عدت کا نفقہ وسکنے لیعنی رہنے کا مکان یائے گی اور عدت کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا اُسی شوہر کا ہوگا اگر دو(۲) برس کے اندر پیدا ہو۔اورا گرعدتاُ سعورت کے لیے نہ ہواور چھ(۲) ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوتواسی شوہر کا قرار دیا جائیگا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

مسلم 19: اگر شوہرنے اُس بچہ کی نسبت جواس کے نکاح میں پیدا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے بیکہا کہ بیمیر انہیں ہے اورلعان ہوا تو قاضی اُس بچه کا نسب شوہر ہے منقطع کر دیگا اور وہ بچہ اب ماں کی طرف منتسب ہوگا بشرطیکہ علوق <sup>(6)</sup>ایسے وقت میں ہوا کہ عورت میں صلاحیت لعان ہو، لہٰذاا گراُس وقت باندی تھی اب آزاد ہے یا اُس وقت کا فرہ تھی اب مسلمان ہے تو نسب منتفی نہ ہوگا،<sup>(7)</sup>اس واسطے کہ اِس صورت میں لعان ہی نہیں اورا گروہ بچہ مرچکا ہے تو لعان ہوگا اورنسب منتفی نہیں ہوسکتا ہے۔

- ❶ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٧٥.
    - 3 ..... المرجع السابق.
    - السابعة وطي محمد اليمار في والے افعال مثلاً بوس و كنار وغيره -
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.

بيث كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

یو ہیں اگر دو بچے ہوئے اورا یک مرچکا ہے اورا یک زندہ ہے اور دونوں سے شوہر نے انکار کر دیایا لعان سے پہلے ایک مرگیا تو اُس مُر دہ کا نسب منتفی نہ ہوگا۔نسب منتفی ہونے کی چھے شرطیں ہیں:

- (۱) تفریق۔
- (۲)وقت ولادت یااس کے ایک دن یا دودن بعد تک ہودو دن کے بعد انکار نہیں کرسکتا۔
- (۳)اسا نکارہے پہلےا قرار نہ کر چکا ہوا گرچہ دلالۃً اقرار ہومثلًا اسکومبار کہاد کہی گئی اوراس نے سکوت کیا یا اُس کے لیے تھلونے خریدے۔
  - (۴) تفریق کے وقت بچہ زندہ ہو۔
  - (۵) تفریق کے بعداُسی حمل ہے دوسرا بچہ نہ پیدا ہو یعنی چھ مہینے کے اندر۔
- (۲) ثبوت نسب کا تھم شرعاً نہ ہو چکا ہو، مثلاً بچہ پیدا ہوااور وہ کسی دودھ پیتے بچہ پرگرااور بیمر گیااور بیتھم دیا گیا کہ اُس بچہ کے باپ کے عصبہ اس کی دیت ادا کریں اور اب باپ میہ کہتا ہے کہ میر انہیں تو لعان ہوگا اور نسب منقطع نہ ہوگا۔(درمختار،ردالمختار)

مسکلہ ۲۰: لعان وتفریق کے بعد پھراُس عورت سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک دونوں اہلیت لعان رکھتے ہوں اور اگر لعان کی کوئی شرط دونوں یا ایک میں مفقو دہوگئ تو اب باہم دونوں نکاح کرسکتے ہیں مثلاً شوہر نے اس تہمت میں اپنے کوجھوٹا بتا یا اگر چہ صراحة بینہ کہا ہو کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی مثلاً وہ بچہ جس کا انکار کرچکا تھا مرگیا اور اُس نے مال چھوڑا ترکہ لینے کے لیے بیہ کہتا ہے کہ وہ میرا بچہتھا تو حدقذف قائم ہوگی اور اس کا نکاح اُس عورت سے اب ہوسکتا ہے اور اگر حدقذف نہ لگائی گئ جب بھی نکاح ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اگر بعد لعان وتفریق کسی اور پرتہمت لگائی اور اس کی وجہ سے حدقذف قائم ہوئی یا عورت نے اُس کی تقیدیق کی یا عورت سے وطی حرام کی گئی اگر چہزنا نہ ہو گر تقیدیق زن سے نکاح اُس وقت جائز ہوگا جبکہ چار بار ہواور حدولعان ساقط ہونے کے لیے ایک بارتقیدیق کافی ہے۔ (2) (عالمگیری ، درمختار)

مسکلہ ۲۱: حمل کی نسبت اگر شوہرنے کہا کہ بیمیرانہیں تو لعان نہیں ہاں اگریہ کے کہ تونے زنا کیا ہے اور بیمل اُسی سے ہے تو لعان ہوگا مگر قاضی اِس حمل کوشو ہر سے نفی نہ کریگا۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

- ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، مطلب: في الدعاء...الخ، ج٥، ص١٦٠.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص١٦١.
  - و "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادي عشر في اللعان، ج١، ص٢٠٥.
    - 3 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص١٦٢.

لعان كابيان

بهارشر بعت حصه مثم (8)

مسله ۲۲: کسی نے اس کی عورت پرتہمت لگائی اس نے کہا تونے سچ کہاوہ ویسی ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو لعان ہوگا اورا گرفقط اتنای کہا کہ تو سیا ہے تو لعان نہیں نہ حد قذف۔(1)(عالمگیری)

مسكله ۲۳: عورت سے كہا تھ پرتين طلاقيں اے زانيہ تولعان نہيں بلكه حدقذ ف ہے اور اگر كہا اے زانيہ تھے تين طلاقیں تو نہ لعان ہے نہ حد۔(2) (عالمگیری)

مسكله ۲۲: عورت سے كہاا برانيه ، زانيه كى بچى توعورت اوراُس كى ماں دونوں پرتہمت لگائى اب اگر ماں بيٹى دونوں ایک ساتھ مطالبہ کریں تو ماں کا مطالبہ مقدم قرار دیکر حدقذ ف قائم کرینگے اور لعان ساقط ہوجائیگا اورا گر ماں نے مطالبہ نہ کیا اورعورت نے کیا تولعان ہوگا پھر بعد میں اگر ماں نے مطالبہ کیا تو حدقذ ف قائم کرینگے۔اورا گرصورت مذکورہ میں عورت کی ماں مرچکی ہےاورعورت نے دونوں مطالبے کیے تو مال کی تہمت پر حدقذ ف قائم کرینگےاور لعان ساقط اور اگر صرف اپنا مطالبہ کیا تولعان ہوگا۔ یو ہیں اگرا جنبیہ پرتہمت لگائی پھراُس سے نکاح کر کے پھرتہمت لگائی اورعورت نے لعان وحد دونوں کا مطالبہ کیا تو حد ہوگی اور لعان ساقط اورا گرلعان کا مطالبه کیا اور لعان ہوا پھر حد کا مطالبه کیا تو حد بھی قائم کرینگے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكر ٢٥: اپني عورت سے كہاميں نے جو تجھ سے نكاح كيااس سے پہلے تونے زنا كيايا نكاح سے پہلے ميں نے تحقیم زنا کرتے دیکھا توبیتہت چونکہ اب لگائی لہذالعان ہے اور اگر بدکہا نکاح سے پہلے میں نے تخصے زنا کی تہت لگائی تولعان نہیں بلکه حدقائم ہوگی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٢٦: عورت سے كہاميں نے تجھے بكرنه پايا تونه حدب نداعان -(5) (عالمگيرى)

مسكله كا: اولادسے الكارأس وقت سيح ہے جب مباركبادى ديتے وقت ياولادت كے سامان خريدنے كے وقت نفى کی ہوور نہ سکوت <sup>(6)</sup>رضاسمجھا جائیگا اب پھرنفی نہیں ہوسکتی مگر لعان دونو ں صورتوں میں ہوگا اورا گر ولا دت کے وقت شو ہرموجود نہ تھا تو جب اُسے خبر ہوئی آفی کے لیے وہ وفت بمنزلہ ولادت کے ہے۔ شوہر نے اولا دسے انکار کیا اور عورت نے بھی اُس کی تصدیق کی تولعان نہیں ہوسکتا۔<sup>(7)</sup> (در مختار )

2 ..... المرجع السابق. € ..... المرجع السابق.

5 ..... المرجع السابق.

*پيْن كُش: م*ج**لس المدينة العلمية**(ومُوت اسلام)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الحادى عشر في اللعان، ج١، ص١٧٥.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق، ص١٨٥.

<sup>€....</sup>خاموشی۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٦٦.

لعان كابيان

مسکلہ ۲۸: دو بچے ایک حمل سے پیدا ہوئے بعنی دونوں کے درمیان چھے ماہ سے کم کا فاصلہ ہواوران دونوں میں پہلے سے انکار کیا دوسرے کا اقر ارتو حدلگائی جائے اورا گریہلے کا اقر ارکیا دوسرے سے انکار تولعان ہوگا بشرطیکہ انکار سے نہ پھرے اور پھر گیا تو حدلگائی جائے مگر بہر حال دونوں ثابت النسب ہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

مسئلہ ۲۹: جس بیجے سے انکار کیا اور لعان ہوا وہ مرگیا اور اُس نے اولا دچھوڑی اب لعان کرنے والے نے اُس کو اپناپوتاپوتی قراردیا تووہ ثابت النب ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسكله • سون الله وسعا نكار كيا اورا بھى لعان نە ہوا كەكسى اجنبى نے عورت برتہت لگائى اوراُس بچەكوحرا مى كہااس پر حدِ قذف قائم ہوئی تواب أسكانسب ثابت ہے اور بھی منتفی نہ ہوگا۔(3) (درمختار)

مسكلهاسم: عورت كے بچه پیدا ہوا شوہرنے كہا به ميرانہيں يا بيزناسے ہے اور كسى وجه سے لعان ساقط ہوگيا تونسب متفی نه ہوگا حدواجب ہویانہیں۔ یو ہیں اگر دونوں اہل لعان ہیں مگر لعان نه ہوا تونسب متفی نه ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ استا: نکاح کیا مگر ابھی دخول نہ ہوا بلکہ ابھی عورت کودیکھا بھی نہیں اور عورت کے بچہ پیدا ہوا، شوہرنے اُس سے انکار کیا تولعان ہوسکتا ہے اور بعدلعان وہ بچہ مال کے ذمہ ہوگا اور مہر پورادینا ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

نسب کے احکام ہیں مثلاً وہ اپنے باپ کے لیے گواہی دے تو مقبول نہیں ، نہ باپ کی گواہی اُس کے لیے مقبول ، نہ وہ اپنے باپ کو ز کو ہ دے سکے، نہ باپ اُس کو، اور اس لڑ کے کے بیٹے کا نکاح باپ کی اُس لڑکی سے جودوسری عورت سے ہے ہیں ہوسکتا یا عکس ہو جب بھی نہیں ہوسکتا ،اوراگر باپ نے اُس کو مارڈ الا تو قصاص نہیں ،اور دوسرا شخص یہ کیے کہ یہ میرالڑ کا ہے تو اُس کانہیں ہوسکتا اگرچہ بیاڑ کا بھی اپنے کو اُس کا بیٹا کہے بلکہ تمام ہاتوں میں وہی احکام ہیں جو ثابت النسب کے ہیں صرف دو ہاتوں میں فرق ہے ایک بیرکہایک دوسرے کا وارث نہیں دوسرے بیرکہایک کا نفقہ دوسرے پر واجب نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری، درمختار)

- 17۳۰۰۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج٥، ص٦٣.
  - 2 .....المرجع السابق، ص٦٦٠.
  - 3 ..... المرجع السابق، ص١٦٧.
- - 🗗 ..... المرجع السابق، ص١٩ ٥ ـ ٥٢٠.
    - 6 ..... المرجع السابق، ص ٢١٥.
- و "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب اللعان، الحمل يحتمل...الخ، ج٥، ص١٦٧.

### عنین کا بیان

**حدیث: فنخ القدریمیں ہے،عبدالرزاق نے روایت کی ، کہامیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نے بیہ فیصلہ** فرمایا کھنین کوایک سال کی مدت دی جائے۔اورابن ابی شیبہ نے روایت کی ،امیر المومنین نے قاضی شریح کے پاس لکھ بھیجا کہ یوم مرافعہ سے ایک سال کی مدت دی جائے۔اورعبدالرزاق وابن ابی شیبہ نے مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنداور ابن ابی شیبہ (<sup>1)</sup> نے عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندسے روایت کی کہ ایک سال کی مدت دی جائے۔ اور حسن بھری و معمی وابرا ہیم تخعی وعطاً وسعید بن مسيتب رضى الله تعالى عنهم سے بھى يہى مروى ہے۔

### (مسائل فقهيّه)

مسكلما: عنین اُس کو کہتے ہیں کہ آلہ موجود ہواورز وجہ کے آگے کے مقام میں دخول نہ کرسکے اورا گربعض عورت سے جماع كرسكتا ہےاوربعض سے نہيں يا هيب كے ساتھ كرسكتا ہےاور بكر كے ساتھ نہيں توجس سے نہيں كرسكتا أس كے حق ميں عنين ہاورجس سے کرسکتا ہے اُس کے حق میں نہیں۔اس کے اسباب مختلف ہیں مرض کی وجہ سے ہے یا خلقة (3) ایسا ہے یا بُڑھا یے کی وجہ سے یااس پر جادوکردیا گیاہے۔(4)

مسكله الرفقط حشفه داخل كرسكتا بي توعنين نهين اور حشفه كث كيا موتو أس كي مقدار عضو داخل كرسكني رعنين نه موكا اورعورت نے شوہر کاعضو کاٹ ڈالا تو مقطوع الذکر <sup>(5)</sup> کا حکم جاری نہ ہوگا۔ <sup>(6)</sup> (ردالحتار)

مسكليه: شوہر عنين ہےاور عورت كامقام بندہے ياہر ى نكل آئى ہے كەمرداس سے جماع نہيں كرسكتا توالىي عورت

📭 ....اس جگه دیگرنسخوں میں ابن شیبه لکھا ہوا ہے جو کہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہےاصل میں ابن ابی شیبہ ہے لہذا ہم نے درست کر دیا ہے۔جن ك ياس بهارشر بعت ك ديكر نسخ مول وه اس كودرست كرليس .... عِلْمِيه

- 2 ..... "فتح القدير"، كتاب الطلاق، باب العينن وغيره، ج٤، ص١٢٨.
  - €....لعنى پيدائش۔
- ◘..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٢٥.
  - اسدیعن جس کاعضو مخصوص کاٹ دیا گیا ہو۔
  - ⑥ ...... (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٩٦.

تنين كابيان

کے لیےوہ حکم نہیں جو عنین کی زوجہ کو ہے کہاس میں خود بھی قصور ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله م): مرد كاعضو تناسل وانثيين يا صرف عضو تناسل بالكل جراسي كث كيا مويا بهت بى جيمونا گھنڈى كى مثل مواور عورت تفریق جاہے تو تفریق کردی جائیگی اگرعورت حرہ بالغہ ہواور نکاح سے پہلے بیحال اُس کومعلوم نہ ہونہ نکاح کے بعد جان کراس پرراضی رہی اگرعورت کسی کی باندی ہے تو خوداس کو کوئی اختیار نہیں بلکہ اختیاراس کے مولی کو ہے اور نا بالغہ ہے تو بلوغ تک انتظار کیا جائے بعد بلوغ راضی ہوگئ فبہا ورنہ تفریق کردی جائے عضو تناسل کٹ جانے کی صورت میں شوہر بالغ ہویا نابالغ اس کااعتبارنہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

مسکلہ ۵: اگر مرد کا عضو تناسل حجوما ہے کہ مقام معتاد (3) تک داخل نہیں کرسکتا تو تفریق نہیں کی جائے گی۔ (<sup>4)</sup> (ردالحثار)

مسكله ٧: لركى نابالغه كا نكاح أس كے باپ نے كرديا أس نے شوہر كومقطوع الذكريايا توباپ كوتفريق كے دعوى كا حی نہیں جب تک لڑکی خود بالغہنہ ہولے۔(5) (عالمگیری)

مسكله 2: ايك بارجماع كرنے كے بعداُس كاعضوكات دالا گيا ياعنين ہوگيا تواب تفريق نہيں كى جاسكتى۔(6) (درمختار)

**مسکله ۸**: شوہر کے انتمین کاٹ ڈالے گئے اور انتشار ہوتا ہے توعورت کوتفریق کرانے کاحق نہیں اور انتشار نہ ہوتا ہوتو عنین ہے اور عنین کا حکم بیہے کہ عورت جب قاضی کے پاس دعوے کرے تو شوہرسے قاضی دریافت کرے اگر اقر ارکر لے توایک سال کی مہلت دی جائے گی اگر سال کے اندر شوہر نے جماع کر لیا توعورت کا دعویٰ ساقط ہو گیا اور جماع نہ کیا اورعورت جُد ائی کی خواستگار (7) ہےتو قاضی اُس کوطلاق دینے کو کہا گرطلاق دید ہے فبہا (8) ، ورنہ قاضی تفریق کردے۔ (9) (عامہ کتب )

- الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص٩ ٢٠٠١ ....
  - ۱۲۰ \_ ۱۶۹ ..... الدرالمختار" و"ردالمحتار" المرجع السابق، ص۱۶۹ \_ ۱۲۰ ....
    - الله عادمًا آلهُ تناسل بهنچاہے۔
  - ١٦٩٠٠٠٠٠٠ (دالمحتار" ، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره ، ج٥، ص١٦٩٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٥٢٥.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٠.
    - ھ....قبہتر۔
    - 9 ..... "الدرالمختار"،المرجع السابق، ص١٧٢ ـ ١٧٥.

بيث ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

بهار شریعت حصه فقم (8)

مسكله 9: عورت نے دعویٰ كيا اور شو ہر كہتا ہے ميں نے اس سے جماع كيا ہے اور عورت ثيب ہے تو شو ہر سے قتم کھلائیں قتم کھالے توعورت کاحق جاتار ہاا نکار کرے توایک سال کی مہلت دے اورا گرعورت اپنے کو بکر بتاتی ہے تو کسی عورت کودکھا ئیں اوراحتیاط بیہ ہے کہ دوعورتوں کو دکھا ئیں ،اگریہ عورتیں اُسے ثیب بتا ئیں تو شوہر کوشم کھلا کراُس کی بات مانیں اور بیہ عورتیں بکرکہیں توعورت کی بات بغیرتنم مانی جائے گی اور اِنعورتوں کوشک ہوتو کسی طریقہ سے امتحان کرائیں اورا گران عورتوں میں باہم اختلاف ہے کوئی بکر کہتی ہے کوئی میب تو کسی اور سے حقیق کرائیں، جب یہ بات ثابت ہوجائے کہ شوہر نے جماع نہیں کیا ہے توایک سال کی مہلت دیں۔ (1) (عالمگیری)

مسكلہ • ا: عورت كا دعوىٰ قاضى شهركے ياس موگا دوسرے قاضى ياغير قاضى كے ياس دعوىٰ كيا اوراُس نے مہلت بھى دیدی تواس کا کچھاعتبارنہیں۔ یو ہیںعورت کا بطورخود بیٹھی رہنا بیکارہے۔(<sup>2)</sup> (خانیہ )

مسكله اا: سال سے مُر اداس مقام برششی سال ہے یعنی تین سوپینیٹھ دن اور ایک دن کا کچھ حصہ اور ایام حیض و ماہ رمضان اور شوہر کے حج اور سفر کا زمانہ اسی میں محسوب ہے اور عورت کے حج اور غیبت کا زمانہ (3) اور مردیا عورت کے مرض کا زمانہ محسوب (4) نہ ہوگا اور اگراحرام کی حالت میں عورت نے دعویٰ کیا تو جب تک احرام سے فارغ نہ ہولے قاضی میعاد مقرر نہ کریگا۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری،درمختار)

مسكلة الرعنين في عورت سے ظهار كيا ہے اور آزاد كرنے پر قادر ہے توايك سال كى مهلت دى جائيگى ورنه چوده ماہ کی بعنی جبکہ روزہ رکھنے پر قادر ہواور اگر مہلت دینے کے بعد ظہار کیا تو اس کی وجہ سے مدّت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳ شوہر بیار ہے کہ بیاری کی وجہ سے جماع پر قادر نہیں توعورت کے دعویٰ پر میعاد مقرر نہ کی جائے جب تک تندرست نہ ہولے اگر چەم ض زمانهٔ دراز تک رہے۔(<sup>7)</sup> (عالمگیری)

- ❶....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣،٥٢٣.
  - - اسدیعنی موجود نه ہونے کا وقت۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣٥. و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٣.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين، ج١، ص٢٣٥.
    - 7 ..... المرجع السابق.

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

تحنين كابيان

بهارشر بعت حصه فتم (8)

مسكليما: شوہرنابالغ ہے توجب تك بالغ نه ہولے ميعاد نه مقرر كيجائے۔(1) (درمخار)

مسکلہ10: عورت مجنونہ ہے اور شو ہر عنین تو ولی کے دعوے پر قاضی میعاد مقرر کریگا اور تفریق کردیگا اور اگرولی بھی نہ ہوتو قاضی کسی شخص کواُس کی طرف سے مدعی بنا کر بیاحکام جاری کر یگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ۱۱**: میعاد گزرنے کے بعدعورت نے دعویٰ کیا کہ شوہرنے جماع نہیں کیااور وہ کہتا ہے کیا ہے تواگرعورت ۔ میب تھی تو شوہر کوشم کھلائیں اُس نے قتم کھالی تو عورت کاحق باطل ہو گیا اور قتم کھانے سے انکار کرے تو عورت کواختیار ہے تفریق جاہے تو تفریق کردینگےاورا گرعورت اپنے کو بکر <sup>(3)</sup> کہتی ہے تو وہی صورتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ كا: عورت كو قاضى نے اختيار ديا اُس نے شوہر كواختيار كيا يامجلس ہے اُٹھ كھڑى ہوئى يالوگوں نے اُسے اُٹھادیایا بھیاُس نے پچھنہ کہاتھا کہ قاضی اُٹھ کھڑا ہوا تو اِن سب صورتوں میں عورت کا خیار باطل ہو گیا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری وغیرہ) مسکلہ 18: تفریقِ قاضی طلاق بائن قرار دی جائیگی اور خلوت ہو چکی ہے تو پورا مہریائیگی اور عدت بیٹھے گی ورنہ نصف مهر ہے اور عدت نہیں اور اگر مهر مقرر نه ہواتھا تو متعہ ملے گا۔ (6) ( درمختار وغیرہ )

مسكله 19: قاضى نه كيا توحق باطل نه مولات دى تقى سال گزرنے برعورت نے دعوىٰ نه كيا توحق باطل نه موگا جب چاہے آئر پھر دعویٰ کرسکتی ہے اور اگر شوہر اور مہلت مانگتا ہے توجب تک عورت راضی نہ ہوقاضی مہلت نہ دے اور عورت کی رضا مندی سے قاضی نے مہلت دی تو عورت پراس میعاد کی یا بندی ضرور نہیں جب جا ہے دعویٰ کرسکتی ہے اور یہ میعاد باطل ہو جائے گی اوراگر میعاداول کے بعد قاضی معزول ہوگیا یا اُس کا انتقال ہوگیا اور دوسرا اُس کی جگہ پرمقرر ہوااورعورت نے گواہوں سے ثابت کردیا کہ قاضی اول نے مہلت دی تھی اور وہ زمانہ ختم ہو چکا توبیۃ قاضی سرے سے مدت مقرر نہ کریگا بلکہ اُسی پڑمل کریگا جو قاضی اول نے کیا تھا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

مسكله ۲۰: قاضى كى تفريق كے بعد گواہوں نے شہادت دى كەتفريق سے پہلے عورت نے جماع كا اقرار كياتھا تو

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٤.

2 ....."الدر المختار" ،المرجع السابق، ص١٧٥.

€.....کنواری۔

◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥.

المرجع السابق، وغيره.

€ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٥، وغيره.

آلفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥، وغيره.

بهارشر بعت حصة شقم (8)

تفریق باطل ہےاور تفریق کے بعد اقرار کیا ہوتو باطل نہیں۔(1) (عالمگیری)

مسكله ۲۱: تفریق کے بعداسی عورت نے چھراُسی شوہر سے نكاح كيايا دوسری عورت نے جس كويہ حال معلوم تھا تو اب دعویٰ تفریق کاحق نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسکله ۲۲: اگرشو ہر میں اور کسی قتم کا عیب ہے مثلاً جنون ، جذام ، برص یا عورت میں عیب ہو کہ اُس کا مقام بند ہویا اُس جگه گوشت یامڈی پیداہوگئی ہوتو فننخ کااختیار نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۳: شوہر جماع کرتاہے مگرمنی نہیں ہے کہ انزال ہو توعورت کو دعوے کاحق نہیں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

#### عدّت کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُ مُ النِّسَا ءَفَكَلِقُوْهُ نَ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْسُواا لُعِدَّةٌ وَا ثَقُواا اللَّهَ مَا بُكُمْ ۖ لَا تُخَرِجُوْ هُنَّ مِنْ بُيُونِقِنَّ وَلايَخُرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ <sup>(6)</sup>

اے نبی! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) لوگوں سے فر ما دو کہ جب عور توں کو طلاق دو تو اُنھیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو اورعدت کا شارر کھواور اللہ سے ڈرو جوتمھارار ب ہے، نہ عدت میں عورتوں کو اُن کے رہنے کے گھروں سے نکالواور نہ وہ خود نکلیں گریہ کہ کھلی ہوئی بے حیائی کی بات کریں۔

﴿ وَالنَّطَلُقُتُ يَتَرَبُّهُونَ بِٱلْقُسِهِنَّ ثَلْتُ قُلُورٌ ﴿ وَلَا يَصِلُّ لَهُ فَأَنَّ يَكُنَّدُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَمْ حَامِهِنَّ إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ﴿ (6)

◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، ج٥، ص١٧٩، وغيره.

3 ..... المرجع السابق، ص١٧٨.

۵۲۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٥٢٥.

5 ..... پ۲۸، الطلاق: ۱.

6 ..... ۲۲۸ البقرة: ۲۲۸.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثاني عشرفي العنين ، ج١، ص٢٥.

بهارشر یعت حصه شتم (8)

عدت كابيان

طلاق والیاں اپنے کو تین حیض تک رو کے رہیں اور اُنھیں بیرحلال نہیں کہ جو کچھ خدانے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا اُسے چھیا ئیں،اگروہ اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہوں۔

﴿ وَا كَنْ يَوِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ لِمَسَا ۚ بِكُمْ إِنِ الْمُقَانُةُ مُعْمِدَ تُقُنَّ ثَلَثَةُ ٱشْفَهِ " وَا كَنْ لَمْ يَعِضْنَ وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنَّ يَهَمَّعُنَّ حَمَدَلُهُنَّ \* ﴿(1)

اورتمھاری عورتوں میں جوحیض سے ناامید ہوگئیں اگرتم کو کچھ شک ہوتو اُن کی عدت تین مہینے ہےاوراُن کی بھی جنھیں ابھی حیض نہیں آیا ہے اور حمل والیوں کی عدت ریہ ہے کہ اپنا حمل جن لیں۔

﴿ وَ الَّـنِينَ يُشَوِّ قُوْنَ مِنْكُمْ وَيَلَهُ مُوْنَ أَزُّ وَاجُالِيَّتُوَيَّضَ بِٱلْفُسِهِنَّ ٱلْهَبَهِ وَٱلْشَهُرِ وَعَشُرًا ۚ فَاذَا بِمَغْنَأَ جَلَاهُنَّ فَلَاجُمَّاحَ عَلَيْكُمْ فِينَمَا فَعَلَنَ لِآ ٱلْفُسِهِنَّ بِالْمَقْرُ وَفِ \* وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُ ﴿ ﴾ (2)

تم میں جومرجا ئیں اور بی بیاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کورو کے رہیں پھر جب اُن کی عدت پوری ہوجائے تو تم پر کچھ مؤاخذہ نہیں اُس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شرع کے موافق کریں اور اللہ(عز بیل) کوتمھارے کا موں کی خبر ہے۔

حديث ا: صحيح بخارى شريف مين مسور بن مخر مه رضى الله تعالى عنه سے مروى كه سبيعه اسلميه رضى الله تعالى عنها كے وفات شو ہر کے چندون بعد بچہ بیدا ہوا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر نکاح کی اجازت طلب کی حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اجازت دیدی۔<sup>(3)</sup> نیز اُس میں ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ سور ہُ طلاق (جس میں حمل کی عدت کا بیان ہے) سورہُ بقرہ (کہاس میں عدت وفات چارمہینے دس دن ہے) کے بعد نازل ہوئی (4) یعنی حمل والی کی عدت چار ماہ دس دن نہیں بلکہ وضع حمل ہے۔اورایک روایت میں ہے، کہ میں اس پرمبا ہلہ کرسکتا ہوں کہوہ اس کے بعد نازل ہوئی۔<sup>(5)</sup>

**حدیث: امام ما لک وشافعی وبیہ**قی حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہ وفات کے بعد اگر بچه پیدا هوگیااور هنوز مُر ده چار پائی پر هوتو عدت پوری هوگئ \_ <sup>(6)</sup>

- 2 ..... ٢٠٠ البقرة: ٢٣٤. 1 ..... ٢٨، الطلاق: ٤.
- 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب واولات الاحمال... إلخ، الحديث: ٥٣٢٠، ج٤ ص ٤٦٠.
- ◘....."صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب والذين يتوفون منكم...الخ، الحديث: ٤٥٣٢، ج٣، ص١٨٣.
  - السنن ابى داود"، كتاب الطلاق، باب فى عدة الحامل، الحديث: ٢٣٠٧، ج٢، ص٤٢٧.
- ⑥ ....."الموطأ للامام مالك"، كتاب الطلاق، باب عدةالمتوفى عنها...الخ، الحديث: ١٢٨٤، ج٢، ص١٣٢.

# (مسائل فقهيّه)

مسكلما: نكاح زائل ہونے ياشبههُ نكاح كے بعدعورت كا نكاح سے ممنوع ہونا اور ايك زمانه تك انتظار كرنا عدت

مسكله ا: نكاح زائل ہونے كے بعد أسونت عدت ہے كہ شوہر كا انتقال ہوا ہويا خلوت صححه ہوئى ہو۔ زانيہ كے لیے عدت نہیں اگر چہ حاملہ ہوا وریہ نکاح کر سکتی ہے مگر جس کے زنا سے حمل ہے اُس کے سوا دوسرے سے نکاح کرے توجب تک بچہ پیدا نہ ہو وطی جائز نہیں۔ نکاح فاسد میں دخول سے قبل تفریق ہوئی تو عدت نہیں اور دخول کے بعد ہوئی تو ہے۔ <sup>(1)</sup>(عامه کټ)

مسكله الله جس عورت كامقام بند ہے اُس سے خلوت ہوئی تو طلاق کے بعد عدت نہیں۔(<sup>2)</sup> (در مختار)

مسلم ا: عورت كوطلاق دى، بائن يارجعي ياكسي طرح نكاح فنخ (3) ہوگيا، اگرچه يوں كه شو ہر كے بينے كاشہوت كے ساتھ بوسەلیااور اِن صورتوں میں دخول ہو چکا ہو یا خلوت ہوئی ہواوراس وفت حمل نہ ہواورعورت کوچض آتا ہے تو عدت پورے تین حیض ہے جبکہ عورت آزاد ہواور باندی ہوتو دو حیض اورا گرعورت ام ولد ہے اُس کے مولیٰ کا نقال ہو گیایا اُس نے آزاد کر دیا تواس کی عدت بھی تین حیض ہے۔<sup>(4)</sup> (در مختار )

مسکلہ ۵: ان صورتوں میں اگرعورت کو چین نہیں آتا ہے کہ ابھی ایسے سن کونہیں پیچی یاسن ایاس کو پینچے چکی ہے یا عمر کے حسابوں بالغہ ہو چکی ہے مگر ابھی حیض نہیں آیا ہے تو عدت تین مہینے ہے اور باندی ہے تو ڈیڑھ ماہ۔ (<sup>5)</sup>

مسكله ٧: اگرطلاق يا فنخ بهلي تاريخ كومواگر چەعصر كوفت توجاند كے حساب سے تين مهينے ورنه هرمهينة يس دن كا قرار دیا جائے لیعنی عدت کے گل دن نوے ہو نگے۔(6) (عالمگیری، جوہرہ)

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٢٥، وغيره .

۱۸۳س. "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٨٣.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩١.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق، ص١٨٦\_١٩٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٦.

مسلمے: عورت کوچض آچکا ہے مگراب نہیں آتا اور ابھی سن ایاس کو بھی نہیں پینچی ہے اس کی عدت بھی حیض سے ہے جب تک تین حیض نہ آگیں یاسن ایاس کو نہ پہنچے اس کی عدت ختم نہیں ہوسکتی اور اگر حیض آیا ہی نہ تھا اور مہینوں سے عدت گزاررہی تھی کہا ثنائے عدت میں حیض آگیا تو اب حیض سے عدت گزارے یعنی جب تک تین حیض نہ آلیں عدت پوری نہ ہوگی۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٨: حيض كى حالت ميں طلاق دى توبيد حيض عدت ميں شارنه كيا جائے بلكه اس كے بعد يورے تين حيض ختم ہونے پرعدت پوری ہوگی۔<sup>(2)</sup>(عامہ کتب)

مسکله **9**: جسعورت سے نکاح فاسد ہوا اور دخول ہو چکا ہو یا جسعورت سے شبہۃ وطی ہوئی اُس کی عدت فرقت و موت دونوں میں حیض سے ہےاور حیض ندآتا ہوتو تین مہینے۔ (3) (جوہرہ نیرہ)اوروہ عورت کسی کی باندی ہوتو عدت ڈیڑھ ماہ۔ (4)(عالمگیری)

مسلم ا: اس کی عورت کسی کی کنیز ہے اس نے خود خرید لی تو نکاح جاتار ہا مگر عدت نہیں یعنی اُس کو وطی کرنا جائز مگر دوسرے سے اسکا نکاح نہیں ہوسکتا جب تک دوحیض نہ گزرلیں۔(5) (عالمگیری)

مسكله اا: این عورت كوجوكنیز هی خریدااورایک حیض آنے كے بعد آزاد كردیا تواس حیض كے بعد دوجیض اور عدت میں رہےاورحرہ (6) کا ساسوگ کرےاورا گرایک بائن طلاق دیکرخریدی تو ملک یمین (7) کی وجہ سے وطی کرسکتا ہےاور دوطلاقیں دیں تو بغیر حلالہ وطی نہیں کرسکتا اور اگر دوحیض کے بعد آزاد کردی تو نکاح کی وجہ سے عدت نہیں، ہاں عتق (8) کی وجہ سے عدت گزارے۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسكله ا: جس عورت سے نابالغ نے شبہةً یا نکاح فاسد میں وطی کی اُس پر بھی یہی عدت ہے۔ یو ہیں اگر نابالغی میں خلوت ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی یہی عدت ہے۔ (10) (ردالحتار)

- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص۲۷٥.
  - 3 ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٥٩٦،٩٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٧٥.
  - المرجع السابق.
  - 7 .....لونڈی کا ما لک ہونا۔ انهو۔زادغورت جولونڈی نهہو۔
    - ⑨ ..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص٢٧٥.
- ⑩ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدةزوجة الصغير، ج٥، ص٠٩٠.

پی*ش کش*: مجلس المدینة العلمیة(دوست اسلامی)

8.....آزادهونا\_

اُسے چھوڑا یا اُس سے وطی ترک کی یا اس قتم کے اور الفاظ کہے جب تک متار کہ یا تفریق نہ ہو کتنا ہی زمانہ گزر جائے عدت نہیں اگرچەدل میں ارادہ کرلیا کہ وطی نہ کریگااورا گرعورت کے سامنے نکاح سے انکار کرتا ہے توبیمتار کہ ہے ورنہ نہیں لہذا اس کا اعتبار نہیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ،درمختار)

تین حیض آنے کے بعدمعلوم ہوا تو عدت ختم ہو چکی اور اگر شوہریہ کہتا ہے کہ میں نے اس کواتنے زمانہ سے طلاق دی ہے توعورت اُسکی تصدیق کرے یا تکذیب،عدت وقت اقرار سے شار ہوگی۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسكله 10: عورت كوكسى نے خبر دى كه أس كے شوہر نے تين طلاقيں ديديں يا شوہر كا خط آيا اور أس ميں اسے طلاق <sup>ا لکھ</sup>ی ہے،اگرعورت کاغالب گمان ہے کہوہ سچ کہتا ہے یا پی خطائسی کا ہے توعدت گز ارکر نکاح کرسکتی ہے۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ ۱۲: عورت کوتین طلاقیں دیدیں مگر لوگوں پر ظاہر نہ کیا اور دوحیض آنے کے بعدعورت سے وطی کی اورحمل رہ گیا اباُس نے لوگوں سے طلاق دینا بیان کیا توعدت وضع حمل ہےاور وضع حمل تک نفقهاُس پرواجب۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کا: طلاق دیکرمگر گیا،عورت نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا اور گواہ سے طلاق دینا ثابت کر دیا اور قاضی نے تفریق کا حکم دیا توعدت وقت طلاق سے ہے،اس وقت سے ہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۸**: پچھلاحیض اگر پورے دس دن پرختم ہواہے تو ختم ہوتے ہی عدت ختم ہوگئی اگر چہ ابھی عسل نہ کیا بلکہ اگرچەا تناوقت بھی ابھی نہیں گز راہے کہاُس میں عنسل کرسکتی اور طلاق رجعی تھی تو شوہراب رجعت نہیں کرسکتا اوراب بیعورت نکاح کرسکتی ہے۔اورا گردس دن سے کم میں ختم ہواہے تو جب تک نہانہ لے یا ایک نماز کا پورا وقت نہ گز ر لےعدت ختم نہ ہوگی پیر تھم مسلمان عورت کے ہیں اور کتابیہ ہوتو بہر حال حیض ختم ہوتے ہی عدت پوری ہوجا ئیگی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

يُثُرُّث: مجلس المدينة العلمية(دُوتاسلامُ)

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٢٠٨ \_ ٢٠٩.

<sup>&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٢.

الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠١ \_ ١٠٢.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص١٠٢.

۵۳۲ س. "الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٣٢٥.

<sup>5 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق، ص٢٨٥.

بهارشر ليت حصة شم (8)

مسكله 11: وطي بالشبهه كي چندصورتين بين:

(۱)عورت عدت میں تھی اور شوہر کے سواکسی اور کے پاس بھیجے دی گئی اور بین طاہر کیا گیا کہ تیری عورت ہے اُس نے وطی کی بعد کوحال کھلا ۔

عدت كابيان

(۲) عورت کوتین طلاقیں دیکر بغیر حلاله اُس سے نکاح کرلیااور وطی کی۔

(۳) عورت کونتین طلاقیں دیکرعدت میں وطی کی اور کہتاہے کہ میرا گمان پیتھا کہاں سے وطی حلال ہے۔

( م ) مال کے عوض بالفظ کنا ہے سے طلاق دی اور عدت میں وطی کی۔

(۵) خاوند والی عورت بھی اور شبہۃ اُس ہے کسی اور نے وطی کی پھرشو ہرنے اُس کوطلاق دیدی ان سب صورتوں میں عورت پر دوعدتیں ہیںاور بعد تفریق دوسری عدت پہلی عدت میں داخل ہوجائے گی یعنی اب جوحیض آئیگا دونوں عدتوں میں شار ہوگا۔<sup>(1)</sup>(جوہرہُ نیرہ)

مسکلہ ۲۰: مطلقہ نے ایک حیض کے بعد دوسرے سے نکاح کیا اور اس دوسرے نے اُس سے وطی کی پھر دونوں میں تفریق کردی گئی اور تفریق کے بعد دوحیض آئے تو پہلی عدت ختم ہوگئی مگر ابھی دوسری ختم نہ ہوئی للہذا پیخص اُس سے نکاح کرسکتا ہے کوئی اور نہیں کرسکتا جب تک بعد تفریق تین حیض نہ آلیں اور تین حیض آنے پر دونوں عد تیں ختم ہو گئیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۱: عورت کوطلاق بائن دی تھی ایک یا دو،اورعدت کے اندروطی کی اور جانتا تھا کہ وطی حرام ہے اور حرام ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے تو ہر بار کی وطی پرعدت ہے مگر سب متداخل ہونگی اور تین طلاقیں دے چکا ہےاور عدت میں وطی کی اور جانتا ہے کہ وطی حرام ہےاورمقر (3)بھی ہے تو اس وطی کے لیے عدت نہیں ہے بلکہ مر دکورجم کا تھکم ہےاورعورت بھی اقر ارکر تی ہے تو اُس پربھی۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسله ۲۲: موت کی عدت چارمہینے دس دن ہے یعنی دسویں رات بھی گزر لے بشرطیکہ ذکاح صحیح ہودخول ہوا ہو یانہیں دونوں کا ایک حکم ہے اگر چیشو ہرنا بالغ ہویاز وجہنا بالغہ ہو۔ یو ہیں اگر شو ہرمسلمان تھااورعورت کتابیہ تو اس کی بھی یہی عدت ہے گراس عدت میں شرط بیہ ہے کہ عورت کوحمل نہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

بي*ثُ كَثَ*: **مجلس المدينة العلمية**(ووُتاسلام)

الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠١.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٣٢٥.

₃.....اقراركرنے والا۔

الفتاوى الهندية "،المرجع السابق.

التحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٧، وغيرها.

مسكله ۲۳: عورت كنيز ہے تو اُس كى عدت دومہنے پانچ دن ہے شوہرآ زاد ہو ياغلام كەعدت ميں شوہر كے حال كالحاظ نہیں بلکہ عورت کے اعتبار سے ہے پھرموت پہلی تاریخ کو ہوتو جاند سے مہینے لیے جائیں ورنہ حرہ کے لیے ایک سوتیس دن اور باندی کے لیے پنیسٹھ دن۔<sup>(1)</sup> (در مختار )

مسكله ٢٧٠: عورت حامل بي توعدت وضع حمل بيعورت حره مويا كنيرمسلمه مويا كتابييعدت طلاق كي مويا وفات كي یا متارکہ یا وطی بالشبہہ کی حمل ثابت النسب ہو یا زنا کا مثلاً زانیہ حاملہ سے نکاح کیا اور شوہر مرگیا یا وطی کے بعد طلاق دی توعدت وضع حمل ہے۔(2) (در مختار، عالمگیری وغیر جا)

مسکلہ ۲۵: وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوعدت ختم ہوجائے گی اگر چہ ایک منٹ بعد حمل ساقط ہو گیا اوراعضا بن چکے ہیں عدت پوری ہوگئی ورنہ ہیں اورا گر دویا تین بے ایک حمل سے ہوئے تو پچھلے کے پیدا ہونے سے عدت پوری ہوگی۔(3) (جوہرہ)

مسکله ۲۷: بچه کااکثر حصه با برآچکا تورجعت نہیں کرسکتا مگر دوسرے سے نکاح اُس وقت حلال ہوگا کہ پورا بچہ پیدا ہولے۔<sup>(4)</sup>(ردالحتار)

مسکلہ ۲۷: موت کے بعدا گرحمل قرار پایا توعدت وضعِ حمل سے نہ ہوگی بلکہ دنوں سے۔<sup>(5)</sup> (جو ہرہ)

مسکلہ ۲۸: بارہ برس سے کم عمر والے کا انتقال ہوا اور اُس کی عورت کے چھے مہینے سے کم کے اندر بچہ پیدا ہوا تو عدت وضع حمل ہےاور چھ مہینے یازائد میں ہوا تو چار مہینے دس دن اورنسب بہر حال ثابت نہ ہوگا۔اورا گرشو ہر مرا ہق ہوتو دونوں صورت میں ضعِ حمل سے عدت پوری ہوگی اور بچہ ثابت النسب ہے۔ (<sup>6)</sup> (جو ہرہ، درمختار )

مسکلہ ۲۹: جو شخص خصی تھا اُس کا انتقال ہوا اور اُس کی عورت حاملہ ہے یا مرنے کے بعد حاملہ ہونا معلوم ہوا تو عدت

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٠ ـ ١٩٢.
  - ۱۹۲۰۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص١٩٢.

"الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٢٨٥، وغيرهما.

- € ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص٩٦.
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدة الموت، ج٥، ص٩٣.
  - ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٠.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الجزء الثاني، ص١٠٠.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في عدة الموت،ج٥، ص٩٣.

بهارشر بعت حصة فقم (8)

عدت كابيان

وضعِ حمل ہےاور بچہ ثابت النسب ہے۔ (1) (جو ہرہ)

مسكله • ۲۰ عورت كوطلاق رجعي دى تھي اورعدت ميں مرگيا تو عورت موت كي عدت پوري كرےاور طلاق كي عدت جاتی رہی خواہ صحت کی حالت میں طلاق دی ہو یا مرض میں ۔اوراگر بائن طلاق دی تھی یا تین تو طلاق کی عدت پوری کرے جبکہ صحت میں طلاق دی ہواورا گرمرض میں دی ہوتو دونوں عدتیں پوری کرے یعنی اگر چار مہینے دس دن میں تین حیض پورے ہو چکے تو عدت پوری ہو چکی اور اگر تین حیض پورے ہو چکے ہیں مگر چار مہینے دس دن پورے نہ ہوئے تو ان کو پورا کرے اور اگرید دن پورے ہو گئے مگرا بھی تین حیض پورے نہ ہوئے توان کے پورے ہونے کا انتظار کرے۔<sup>(2)</sup> (عامہ کتب)

مسکلہ اسا: عورت کنیز تھی اُسے رجعی طلاق دی اور عدت کے اندر آزاد ہوگئی تو حرہ کی عدت پوری کرے لیمن تین حيض يا تين مهينے اور طلاقِ بائن يا موت كى عدت ميں آزاد ہوئى توباندى كى عدت يعنى دوحيض يا ڈيڑھمہينہ يا دومہينے پانچ دن۔

مسكلياً الله عورت كهتى ہے كەعدت بورى ہو چكى اگراتناز ماندگزراہے كە بورى ہوسكتى ہے توقتم كے ساتھا أس كا قول معتبر ہےاوراگرا تناز مانہ نہیں گزرا تونہیں۔مہینوں سے عدت ہو جب تو ظاہر ہے کہاُتنے دن گزرنے پرعدت ہو چکی اور حیض سے ہوتو آ زادعورت کے لیے کم از کم ساٹھ دن ہیں اورلونڈی کے لیے جاکیس بلکہ ایک روایت میں حرہ کے لیے اُنتاکیس دن کہ تین حیض کی اقل (4) مدت نو دن ہے اور دوطہر کی تمیں دن اور باندی کے لیے اکیس دن کہ دوحیض کے چھودن اور ایک طہر درمیان کایندره دن\_<sup>(5)</sup> (در مختار، روالمحتار)

مسکلہ ۱۳۳۳: مطلقہ کہتی ہے کہ عدت پوری ہوگئ کہ حمل تھا ساقط ہو گیا اگر حمل کی مدت اتنی تھی کہ اعضابن چکے تھے تو مان لیا جائیگا ورنہ نہیں مثلاً نکاح سے ایک مہینے بعد طلاق دی اور طلاق کے ایک ماہ بعد حمل ساقط ہونا بتاتی ہے تو عدت پوری نہ ہوئی کہ بچے کے اعضا جار ماہ میں بنتے ہیں۔<sup>(6)</sup> (روالحتار)

مسكله ١٣٠٠: اپني عورت مطلقه سے عدت ميں نكاح كيا اور قبل وطي طلاق ديدي تو پورام ہر واجب ہوگا اور سرے سے

<sup>1 .....&</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص١٠٠.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، ج١، ص٥٣٠.

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب العدة، ج٥، ص٩٦.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدةبشبهة ، ج٥، ص ٢١٠.

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، المرجع السابق، ص ٢١١.

سوگ کا بیان

بهارشر يعت حصه مقم (8)

عدت بیٹھے۔ یو ہیں اگر پہلا نکاح فاسد تھا اور دخول کے بعد تفریق ہوئی اور عدت کے اندر نکاح صیح کر کے طلاق دیدی یا دخول کے بعد کفونہ ہونے کی وجہ سے تفریق ہوئی پھر نکاح کر کے طلاق دی یا نابالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھر طلاق دی اورعدت کے اندر نکاح کیااب وہ لڑکی بالغہ ہوئی اوراپیے نفس کواختیار کیایا نا بالغہ سے نکاح کر کے وطی کی پھرلڑ کی نے بالغہ ہوکراپیخ کواختیار کیا اورعدت کے اندر پھراُس سے نکاح کیا اور قبلِ دخول طلاق دیدی ان سب صورتوں میں دوسرے نکاح کا پورامہراور طلاق کے بعد عدت واجب ہے، اگرچہ دوسرے نکاح کے بعد وطی نہیں ہوئی کہ نکاح اول کی وطی نکاح ثانی میں بھی وطی قرار دی جائیگی۔ ((درمختار،ردالحتار)

مسكله المسكاد بچه بيدا مونے كے بعد عورت كوطلاق دى توجب تك أسے تين حيض نه آليں دوسرے سے نكاح نہيں کرسکتی یاس ایاس کو پہنچ کرمہینوں سے عدت پوری کرے اگر چہ بچہ پیدا ہونے سے قبل اُسے حیض نہ آیا ہو۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

# سوگ کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ وَلَاجُنَاحَ مَلَيْكُمُ فِيهُمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْمَةِ النِّسَآءِا وْٱكْنَتْتُمْ فِيَّ ٱنْقُسِكُمْ \* عَلِمَ اللَّهُ ٱكْكُمْ ڛۜڐۮڴۯۏػۿڹٞۅڷڮڹڷٳڰڗٳڝڋۮۿڹۧڛٷٳٳڰٵڽٛؾڠؙۏڵۏٳڰۏڷۘۘٳڟڰڡ۫ڴۯۏڡ۠ٵ۫ۘۅٙڮٳؾۼۯڡؙؚۏٳڠڨۮڰٳڮڰٳڿڿۼؗؽؠؠؠؙڶۼٞ اِلْكِتْبُ أَجَلَةُ ۚ وَاعْلَمُوٓ النَّالَٰهُ لِيَعْلَمُ مَا إِنَّ الْفُوسِكُمْ فَاصْلَانُ وَلَا ۚ وَاعْلَمُوۤ الْقَافَةِ مَّا فَالْمَا فَاعْلَمُ مَا إِنَّا لَا مُعْلَمُ مَا إِنْكِنْتُ اللهُ عَلَمُ وَاعْلَمُ اورتم پر گناہ نہیں اس میں کہاشارۃ عورتوں کے نکاح کا پیغام دویاا پنے دل میں چھیار کھو،اللہ(عزوجل) کومعلوم ہے کہتم اُن کی یاد کروگے ہاں اُن سے خفیہ وعدہ مت کر ومگر ریہ کہ اُتنی ہی بات کر وجوشرع کے موافق ہے۔اور عقد نکاح کا یکاارا دہ نہ کر و جب تک کتاب کا حکم اپنی میعاد کونہ بینج جائے اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) اُس کو جانتا ہے جو تمھارے دلوں میں ہے تو اُس سے ڈرو

حديث ا: صحیح بخاری وسیح مسلم میں ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که ایک عورت نے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ میری بیٹی کےشو ہر کی وفات ہوگئی ( یعنی وہ عدت میں ہے ) اوراُس کی

اورجان لو كه الله (عزوجل) بخشفے والا جلم والا ہے۔

ي*يثُ كَنَّ*: مجلس المدينة العلمية(ووُوت اسلام)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة ، ج٥، ص١١٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، المرجع السابق، ص١١٧.

<sup>3 .....</sup> ٢٠ البقرة: ٢٣٥.

سوگ کا بیان

بهارشر يعت حصه محتم (8)

آ تکھیں وُکھتی ہیں، کیا اُسے سرمہ لگا ئیں؟ ارشاد فرمایا بنہیں دویا تین باریہی فرمایا کنہیں پھر فرمایا: که 'بیتویہی چارمہینے دس دن ہیں اور جاہلیت میں تو ایک سال گزرنے پرمینگنی پھینکا کرتی تھی۔''<sup>(1)</sup> (پیرجاہلیت کی رسم تھی کہ سال بھر کی عدت ایک جھونپڑے میں گزارتی اورنہایت میلے کچیلے کپڑے پہنتی، جب سال پوراہوتا تووہاں سے مینگنی چینگتی ہوئی نکلتی اوراب عدت پوری ہوتی )۔ حديث الله تعالى عنه ام المومنين ام حبيبه وام المومنين زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها سے مروى ، كه حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشا دفر مایا: جوعورت اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پرایمان رکھتی ہے، اُسے بیحلال نہیں کہ کسی میت پر تین را توں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کہ چار مہینے دس دن سوگ کرے۔''<sup>(2)</sup>

حدیث ام عطیه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ' در کوئی عورت کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، مگر شوہر پر چار مہینے دس دن سوگ کرے اور رنگا ہوا کیڑا نہ پہنے، مگروہ کیڑا کہ بننے سے پہلے اُس کا سوت جگہ جگہ باندھ کررنگتے ہیں اور سرمہ نہ لگائے اور نہ خوشبوچھوئے ، مگر جب حیض سے پاک ہوتو تھوڑ اساعود استعال کرسکتی ہے۔''اورابوداود کی روایت میں ریجھی ہے کہ منہدی نہ لگائے۔(3)

حديث، ابوداودونسائي في ام المومنين ام سلمه رضي الله تعالى عنها سے روايت كى كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) في مايا: ''جسعورت کاشو ہرمر گیاہے، وہ نہ کسم کارنگاہوا کپڑ اپہنےاور نہ گیرو کارنگاہوااور نہ زیور پہنےاور نہ مہندی لگائے اور نہ مُر مہ''<sup>(4)</sup> حدیث ۵: ابوداودونسائی اُتھیں سے راوی، کہ جب میرے شوہر ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) میرے پاس تشریف لائے۔اُس وقت میں نے مصر (ایلوہ)لگار کھاتھا،فر مایا:''ام سلمہ ریکیا ہے؟''میں نے عرض کی ، بیابلوہ ہےاس میں خوشبونہیں فرمایا:''اس سے چہرہ میں خوبصور تی پیدا ہوتی ہے،اگر لگانا ہی ہے تو رات میں لگالیا کرو اوردن میں صاف کرڈ الا کرواورخوشبواورمہندی ہے بال نہ سنوارو۔'' میں نے عرض کی ، کنگھا کرنے کے لیے کیا چیز سر پرلگاؤں؟ فرمایا: که''بیری کے پتے سر پرتھوپ لیا کروپھر کنگھا کرو۔''<sup>(5)</sup>

المتوفي عنها... إلخ، الحديث: كتاب الطلاق، باب تحد المتوفي عنها... إلخ، الحديث: ٣٣٦، ٣٣٠، ص٥٠٦.

<sup>◘.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، الحديث: ١٨٨٢،١٢٨١، ٢، ٩٣٣٠.

<sup>€ .....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة... إلخ، الحديث: ١٤٩١، ص٧٩٩.

<sup>&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٢، ج٢،ص٥٢٥.

<sup>◘..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٤، ج٢، ص٢٤٥.

<sup>€ .....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتها، الحديث: ٢٣٠٥، ج٢،ص٤٢٥.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

حدیث از حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کی بہن کے شوہر کواُن کے غلاموں نے قبل کر ڈالا تھا، وہ حضور (صلی الله تعالی علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ تعالی علیہ والہ وہ ملی کی خدمت میں حاضر ہموکر عرض کرتی ہیں، کہ مجھے میکے میں عدت گزار نے کی اجازت دی جائے کہ میرے شوہر نے کوئی اپنامکان نہیں چھوڑ ااور نہ خرچ چھوڑ ا۔اجازت دیدی پھر بگلا کرفر مایا:''اُسی گھر میں رہوجس میں رہتی ہو، جب تک عدت پوری نہ ہو۔'' لہٰذا اُنھوں نے چار ماہ دس دن اُسی مکان میں پورے کیے۔(1)

سوگ کا بیان

### (مسائل فقهیّه)

مسکلہ! سوگ کے بیمعنی ہیں کہ زینت کوترک کرے یعنی ہرتم کے زیور چا ندی سونے جواہر وغیر ہاکے اور ہرتم اور ہرتم اور ہرتگ کے ریشم کے گڑے اگر چہ سیاہ ہوں نہ پہنے اور خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعال نہ کرے اور نہ تیل کا استعال کرے اگر چہ اُس میں خوشبو نہ ہو جیسے روغن زیتون اور کنگھا کرنا اور سیاہ سرمہ لگانا۔ یو ہیں سفید خوشبو دار سرمہ لگانا اور مہندی لگانا اور زعفران یا کسم یا گیروکا رنگا ہوا یا سُرخ رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔ (2) (جو ہرہ، در مختار، عالمگیری) یو ہیں پڑیا کا رنگ گلا بی۔ دھانی۔ چپنی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزین (3) ہوتا ہے سب کوترک کرے۔ مسکلہ بین کا رنگ گلا بی۔ دھانی۔ چپنی اور طرح طرح کے رنگ جن میں تزین (3) ہوتا ہے سب کوترک کرے۔ مسکلہ بین جب کہ بین سیاہ رنگ گل بی انا ہوگیا کہ اب اُسکا پہننا زینت نہیں اُسے پہن سکتی ہے۔ یو ہیں سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی جرج نہیں جبکہ دیشم کے نہ ہوں۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳ عذر کی وجہ سے اِن چیزوں کا استعال کرسکتی ہے گراس حال میں اُسکا استعال زینت کے قصد (5) سے نہ ہو مشکلہ ۱۳ مسکلہ ۱۳ عذر کی وجہ سے تیل لگاسکتی ہے یا تیل لگانے کی عادی ہے جانتی ہے کہ نہ لگانے میں در دسر ہوجائیگا تو لگانا جائز ہے۔ یا در دسر کے وقت کنگھا کرسکتی ہے گراس طرف سے جدھر کے دندانے موٹے ہیں اُدھر سے نہیں جدھر باریک ہوں کہ یہ بال سنوار نے کے لیے ہوتے ہیں اور بیمنوع ہے۔ یائر مہلگا نیکی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں در دہ۔ یا خارشت (6) ہے توریشی کیٹرے پہن سکتی ہے۔ یا اُس کے پاس اور کیٹر انہیں ہے تو یہی ریشمی یا رنگا ہوا پہنے گریہ ضرورہ ہے کہ ان کی اجازت ضرورت کے کیٹرے پہن سکتی ہے۔ یا اُس کے پاس اور کیٹر انہیں ہے تو یہی ریشمی یا رنگا ہوا پہنے گریہ ضرورہ ہے کہ ان کی اجازت ضرورت کے

- ❶....."جامع الترمذي"، أبواب الطلاق...إلخ، باب ماجاء اين تعتد المتوفي عنها زوجها، الحديث: ٢٠٨ ١،ج٢، ص١٤١.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.
  - "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٣٠.
    - ❸.....عنى بناؤسنگار\_
    - ۵۳۳۰۰۰۰ الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٣٥.

سوگ کا بیان

وقت ہے لہذا بفتدر ضرورت اجازت ہے ضرورت سے زیادہ ممنوع مثلاً آئکھ کی بیاری میں سرمدلگا نیکی ضرورت ہوتو بیلحاظ ضروری ہے کہ سیاہ سرمہ اُس وقت لگاسکتی ہے جب سفید سرمہ سے کام نہ چلے اور اگر صرف رات میں لگانا کافی ہے تو دن میں لگانے کی اجازت نہیں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری، درمختار، ردامختار)

**مسکلیم?**: سوگ اُس پر ہے جوعا قلہ بالغہ مسلمان ہواورموت یا طلاق بائن کی عدت ہوا گرچہ عورت باندی ہو۔ شوہر ے عنین ہونے یاعضو تناسل کے کٹے ہونے کی وجہ سے فرقت ہوئی تو اُس کی عدت میں بھی سوگ واجب ہے۔ (2) (درمختار،

مسكله 1: طلاق دين والاسوك كرنے سے منع كرتا ہے ياشو ہرنے مرنے سے پہلے كهد يا تھا كه سوگ نه كرنا جب بھى سوگ کرناواجب ہے۔<sup>(3)</sup>( درمختار )

مسكله ٧: نابالغه ومجنونه وكا فره پرسوگنہیں۔ ہاں اگرا ثنائے عدت میں نابالغه بالغه ہوئی مجنونه کا جنون جاتا رہا اور کا فرہ مسلمان ہوگئ تو جودن ہاقی رہ گئے ہیں اُن میں سوگ کرے۔ <sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

**مسکلہ ک**: ام ولد کو اُس کے مولیٰ نے آزاد کر دیا یا مولیٰ کا انتقال ہوگیا تو عدت بیٹھے گی مگر اس عدت میں سوگ واجب نہیں۔ یو ہیں نکاح فاسد اور وطی بالشبہہ اور طلاق رجعی کی عدت میں سوگ نہیں۔<sup>(5)</sup> (جو ہرہ،

مسکلہ ۸: کسی قریب کے مرجانے پرعورت کوتین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں اور عورت شوہروالی ہوتو شوہراس ہے بھی منع کرسکتا ہے۔ (6) (ردالحتار)

مسله 9: کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں مگرعورت کو تین دن تک شوہر کے مرنے پڑم کی وجہ

- الفتاوى الهندية "، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٣٣٥.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٢.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٢١.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢١.
    - ٢٢٣٥٠ "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤.
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٣.

بهارشر ليت صه فتم (8)

سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے اور سیاہ کپڑے تم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو مطلقاً جائز ہیں۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ) مسكله ا: عدت كاندرجاريائى پرسوسكتى كدييزينت مين داخل نبين \_

سوگ کا بیان

مسكلہ اا: جوعورت عدت میں ہواُس کے پاس صراحة نكاح كا پيغام دينا حرام ہے اگرچہ نكاح فاسد ياعتق كى عدت میں ہوا ورموت کی عدت ہوتو اشارہ کہ سکتے ہیں اور طلاق رجعی یا بائن یا فسخ کی عدت میں اشارہ مجھی نہیں کہہ سکتے اور وطی بالشبهه يا نكاح فاسدى عدت ميں اشارة كهه سكتے بين اشارة كہنے كى صورت بيہ كه كيم ميں نكاح كرنا جا ہتا ہوں مكر بينه كيم کہ تجھ ہے، ورنہ صراحت ہو جائیگی یا کہے میں الییعورت سے نکاح کرنا جا ہتا ہوں جس میں یہ بیہ وصف ہوں اور وہ اوصاف بیان کرے جواس عورت میں ہیں یا مجھے تجھ جیسی کہاں ملکی ۔<sup>(2)</sup> ( در مختار ، عالمگیری )

مسکلہ ا: جوعورت طلاق رجعی یا بائن کی عدت میں ہے یا کسی وجہ سے فرقت ہوئی اگرچہ شوہر کے بیٹے کا بوسہ لینے سے اور اس کی عدت میں ہو یاخلع کی عدت میں ہواگر چہ نفقہ عدت پر خلع ہوا ہو یا اس پر خلع ہوا کہ عدت میں شو ہر کے مکان میں نەرىمے گى توان غورتوں كوگھرسے نكلنے كى اجازت نہيں نەدن ميں نەرات ميں جبكه آزاد ہوں يالونڈى ہوجوشو ہركے ياس رہتى ہے اور عا قلہ، بالغہ،مسلمہ ہواگر چہشو ہرنے اُسے باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہو۔اور نابالغہاڑ کی طلاقِ رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جاسکتی ہےاور بغیرا جازت نہیں اور نا بالغہ بائن طلاق کی عدت میں اجازت و بےاجازت دونوں صورت میں جاسکتی ہے ہاں اگر قریب البلوغ (3) ہے تو بغیرا جازت نہیں جاسکتی اورعورت بگی یا بوہری یا کتا ہیہ ہے تو جاسکتی ہے مگر شوہر کومنع کرنے کاحق ہے۔مردوعورت مجوی <sup>(4)</sup> تھے شو ہرمسلمان ہو گیا اورعورت نے اسلام لانے سے انکار کیا اور فرفت ہوگئ اور مدخولہ تھی لہذاعدت بھی واجب ہوئی توعدت کے اندراُس کا شوہر نگلنے سے منع کرسکتا ہے۔مولیٰ نے ام ولد کوآ زاد کیا تو اس عدت میں باہر جاسکتی ہےاور نکاحِ فاسد کی عدت میں نکلنے کی اجازت ہے مگر شوہر منع کرسکتا ہے۔(5) (عالمگیری، درمختار)

مسكليه 11: چندمكان كاليك صحن مواوروه سب مكان شو هركي مول توضحن مين اسكتي ہےاوروں كے مول تونهيں۔(6) (در مختار)

- ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٤.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤.
  - و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٥٢٠.
  - € .....بالغ ہونے کے قریب۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَا لَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٤. و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧.

  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٢٧.

سوگ کا بیان

بهارشر يعت حصه فتم (8)

**مسکلہ ۱۳:** اگر کرایہ کے مکان میں رہتی تھی جب بھی مکان بدلنے کی اجازت نہیں شوہر کے ذمہ زمانۂ عدت کا کرایہ ہےاورا گرشوہر غائب ہےاور عورت خود کراید دے سکتی ہے جب بھی اُسی میں رہے۔ (1) (ردالحتار) مسكله 10: موت كى عدت ميں اگر باہر جانے كى حاجت ہوكة عورت كے پاس بقدر كفايت مال نہيں اور باہر جاكر محنت

مزدوری کرکے لائیگی تو کام چلے گا تواہے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے مگر حاجت سے زیادہ باہر کھہرنے کی اجازت نہیں۔اورا گر بفذر کفایت اس کے پاس خرچ موجود ہے تواسے بھی گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہے اورا گرخرچ موجود ہے مگر باہر نہ جائے تو کوئی نقصان پہنچے گا مثلاً زراعت کا کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں اور کوئی ایبانہیں جے اس کام پرمقرر کرے تو اس کے لیے بھی جاسکتی ہے مگر رات کواُسی گھر میں رہنا ہوگا۔ <sup>(2)</sup> (ورمختار، ردالحتار) یو ہیں کوئی سودالانے والانہ ہوتواس کے لیے بھی جاسکتی ہے۔

مسکلہ ۱۷: موت یا فرقت (3) کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت (4) تھی اُسی مکان میں عدت بوری کرے اور یہ جو کہا گیاہے کہ گھرسے باہز نہیں جاسکتی اس سے مرادیہی گھرہے اور اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کرسکتی مگر بضر ورت اورضرورت کی صورتیں ہم آ گے ککھیں گے آج کل معمولی باتوں کو جس کی کچھ حاجت نہ ہومحض طبیعت کی خواہش کوضرورت بولا کرتے ہیں وہ یہاں مرادنہیں بلکہ ضرورت وہ ہے کہاُس کے بغیر حیارہ نہ ہو۔

مسكله 1: عورت اینے میكے گئ هی یا کسی كام كے لیے کہیں اور گئ هی اُس وقت شوہر نے طلاق دى یا مر گیا تو فور أبلا توقف وہاں سے واپس آئے۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۸**: جس مکان میں عدت گزار نا واجب ہے اُس کو جھوڑ نہیں سکتی مگر اُس وفت کہ اسے کوئی نکال دے مثلاً طلاق کی عدت میں شوہرنے گھر میں سے اس کو نکالدیا ، یا کرایہ کا مکان ہے اور عدت عدتِ وفات ہے ما لک مکان کہتا ہے کہ کرار پردے یا مکان خالی کراوراس کے پاس کرا نیہیں یاوہ مکان شوہر کا ہے مگراس کے حصہ میں جتنا پہنچاوہ قابل سکونت نہیں اور

يُثْرُكُن: مجلس المدينة العلمية (ومُوت اسلام)

١٠٠٠ "ردالمحتار" ، كتاب الطلاق ، مطلب: الحق ان على المفتى... الخ، ج٥، ص٢٢٨.

<sup>◘ .....</sup> و"الدرالمختار"و"ردالمحتار" ،كتاب الطلاق، فصل في الحداد،مطلب: الحق ان على المفتى...الخ، ج٥،ص٢٢٨.

<sup>3 .....</sup>یعنی نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے مردوعورت کے مابین علیحدگ۔

<sup>∙…</sup>رہائش۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

سوگ کا بیان

بهارشر ایت حصه مختم (8)

ور ثداینے حصہ میں اسے رہنے نہیں دیتے یا کراہیہ مانگتے ہیں اور پاس کراہے ہیں یا مکان ڈھر ماہو<sup>(1)</sup> یا ڈھنے کا خوف ہو یا چوروں کاخوف ہو مال تلف (2) ہو جانیکا اندیشہ ہے یا آبادی کے کنارے مکان ہے اور مال وغیرہ کا اندیشہ ہے تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہے۔اورا گر کرایہ کا مکان ہواور کرایہ دے سکتی ہے یاور نہ کو کرایہ دے کررہ سکتی ہے تو اُسی میں رہنالا زم ہے۔اورا گر حصہ ا تناملا کہاس کے رہنے کے لیے کافی ہے تو اُسی میں رہےاور دیگر ورثۂ شوہر جن سے پر دہ فرض ہے اُن سے پر دہ کرےاوراگر اُس مکان میں نہ چور کا خوف ہے نہ پروسیوں کا مگراُس میں کوئی اورنہیں ہےاور تنہا رہتے خوف کرتی ہے تو اگرخوف زیادہ ہو م کان بدلنے کی اجازت ہے ورنہ ہیں اور طلاق بائن کی عدت ہے اور شوہر فاسق ہے اور کوئی وہاں ایسانہیں کہ اگر اُس کی نیت بدہو توروک سکےالیں حالت میں مکان بدل دے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری، درمختار وغیرہا)

مسکلہ 19: وفات کی عدت میں اگر مکان بدلنا پڑے تو اُس مکان سے جہاں تک قریب کا میسر آسکے اُسے لے اور عدت طلاق کی ہوتوجس مکان میں شو ہراُ سے رکھنا جا ہے اورا گر شو ہر غائب ہے تو عورت کو اختیار ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: جب مکان بدلا تو دوسرے مکان کا وہی حکم ہے جو پہلے کا تھا یعنی اب اس مکان سے باہر جانے کی اجازت نہیں مگرعدتِ وفات میں بوقتِ حاجت بفد رِحاجت جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۱: طلاقِ بائن كى عدت ميں بيضرورى ہے كەشو ہروغورت ميں پردہ ہوليعنى سى چيز سے آ ژكردى جائے كه ايك طرف شوہررہےاوردوسری طرف عورت عورت کا اُسکے سامنے اپنابدن چھیانا کافی نہیں اس واسطے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبيه سيخلوت جائز نهبيں بلكه يهاں فتنه كا زياده انديشه ہاورا گرمكان ميں تنگی ہوا تنانهيں كەدونوںا لگ الگ رەسكيس تو شوہر اُتنے دنوں تک مکان چھوڑ دے، بینہ کرے کہ عورت کو دوسرے مکان میں جھیج دے اور خوداس میں رہے کہ عورت کو مکان بدلنے کی بغیر ضرورت اجازت نہیں اور اگر شوہر فاسق ہوتو اُسے حکماً اُس مکان سے علیحدہ کر دیا جائے اور اگر نہ نکلے تو اُس مکان میں کوئی ثقه (6) محورت رکھ دی جائے جوفتنہ کے روکنے پر قادر ہواور اگر رجعی کی عدت ہوتو پر دہ کی کچھ حاجت نہیں اگر چہ شوہر فاسق ہوکہ بینکاح سے باہر نہ ہوئی۔ (<sup>7)</sup> (درمختار، ردالحتار)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار" ،كتاب الطلاق، فصل في الحداد،مطلب: الحق ان على المفتى...الخ، ج٥،ص٩٢٢، وغيرهما.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

<sup>6 .....</sup> المرجع السابق. 6 ...... 6 المرجع السابق.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: الحق ان على المفتى... إلخ، ج٥، ص٢٣٠.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

مسئله ۲۲: تین طلاق کی عدت کا بھی وہی تھم ہے جوطلاق بائن کی عدت کا ہے۔زن وشوا گر بڑھیا بوڑھے ہوں اور فرقت واقع ہوئی اور اُن کی اولا دیں ہوں جنگی مفارقت گوارانہ ہوتو دونوں ایک مکان میں رہ سکتے ہیں جبکہزن وشو کی طرح نہ رہتے ہوں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۲ سفر میں شوہر نے طلاق بائن دی یا اُس کا انتقال ہوا اب وہ جگہ شہر ہے یا نہیں اور وہاں سے جہاں جانا ہے مدت سفر ہے یا نہیں اور بہر صورت مکان مدت سفر ہے یا نہیں اگر کسی طرف مسافت سفر نہ ہوتو عورت کو اختیار ہے وہاں جائے یا گھر واپس آئے اُسکے ساتھ محرم ہو یا نہ ہو گھر بہتر ہیہ کہ گھر واپس آئے اور اگر ایک طرف مسافت سفر ہے اور دوسری طرف نہیں تو جدھر مسافت سفر نہ ہوا سکو اختیار کرے اور اگر دونوں طرف مسافت سفر ہے اور وہاں آبادی نہ ہوا و اختیار ہے جائے یا واپس آئے ساتھ میں محرم ہو یا نہ ہوا ور بہتر گھر واپس آنا ہے اور اگر اس وقت شہر میں ہے تو و بیں عدت پوری کرے محرم یا بغیر محرم نہ ادھر آئے ساتھ میں محرم ہو یا نہ ہوا ور بہتر گھر واپس آنا ہے اور اگر اس وقت شہر میں ہے تو و بیں عدت پوری کرے محرم یا ابغیر محرم نہیں اور ضرورت کی چیزیں وہاں مائتی ہوں تو و بیں عدت پوری کرے پھر محرم کے ساتھ وہاں سے سفر کرے۔ (درمختار، نہیں اور ضرورت کی چیزیں وہاں ملتی ہوں تو و بیں عدت پوری کرے پھر محرم کے ساتھ وہاں سے سفر کرے۔ (درمختار، عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: عورت کوعدت میں شوہر سفر میں نہیں ایجا سکتا ،اگر چہوہ رجعی کی عدت ہو۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ) مسئلہ ۲۵: رجعی کی عدت کے وہی احکام ہیں جو بائن کے ہیں مگر اس کے لیے سوگ نہیں اور سفر میں رجعی طلاق دی تو شوہر ہی کے ساتھ رہے اور کسی طرف مسافت سفر <sup>(4)</sup>ہے تو اُدھر نہیں جاسکتی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

## ثبوت نسب کا بیان

حدیث میں فرمایا:''بچہاُس کے لیے ہے،جس کا فراش ہے ( یعنی عورت جس کی منکوحہ یا کنیز ہو ) اور زانی کے لیے ہے۔''(6)

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، ج١، ص٥٣٥.

يش كش: مجلس المدينة العلمية (ووحد اسلام)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص ٢٣١.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٢.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٣٣.

 <sup>◄</sup> السابق.
 ◄ السابق.
 ◄ السابق.
 ◄ السابق.

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، الحديث: ٦٨١٨، ج٤، ص٠٣٤.

#### ثبوت نسب كابيان

(مسائل فقهیّه) مسكلها: حمل كى مدت كم سے كم چه مهينے ہے اور زيادہ سے زيادہ دوسال لہذا جوعورت طلاق رجعى كى عدت ميں ہے اورعدت پوری ہونے کاعورت نے اقرار نہ کیا ہواور بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اور اگر عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اور وہ مدت اتنی ہے کہ اُس میں عدت پوری ہوسکتی ہے اور وقت ِ اقر ارسے چھے مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا جب بھی نسب ثابت ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقر ارغلط تھااوران دونوں صورتوں میں ولا دت سے ثابت ہوا کہ شوہرنے رجعت کرلی ہے جبکہ وفت طلاق سے بورے دو برس یا زیادہ میں بچہ پیدا ہوا اور دو برس سے کم میں پیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوئی ممکن ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کاحمل ہواوراگر وقت ِاقرار سے چھ مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں۔ یو ہیں طلاقِ بائن یا موت کی عدت پوری ہونے کاعورت نے اقرار کیا اور وفت ِ اقرار سے چھے مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے، ورنہ ہیں۔(1) ( درمختار وغیره ، عامه کتب )

مسکلیرا: جسعورت کو بائن طلاق دی اور وقت ِطلاق سے دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہے اور دوبرس کے بعد پیداہوا تونہیں مگر جبکہ شوہراُس بچہ کی نسبت کہے کہ یہ میراہے یا ایک بچہ دو برس کے اندر پیدا ہوا دوسرابعد میں تو دونوں کا نىب ثابت ہوجائيگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۳ وقت نكاح سے چھ مهينے كاندر بچه پيدا موا تونسب ثابت نہيں اور چھ مهينے يازيادہ پر موا تو ثابت ہے جبكه شو ہرا قرار کرے یا سکوت اورا گر کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا تو ایک عورت کی گواہی سے ولا دت ثابت ہوجا ئیکی اورا گرشو ہرنے کہاتھا کہ جب توجنے تو تجھ کوطلاق اور عورت بچہ پیدا ہونا بیان کرتی ہے اور شوہرا نکار کرتا ہے تو دومر دیا ایک مرداور دو عورتوں کی گواہی سے طلاق ثابت ہوگی تنہا جنائی کی شہادت نا کافی ہے۔ یو ہیں اگر شو ہرنے حمل کا اقرار کیا تھایا حمل ظاہر تھا جب بھی طلاق ثابت ہے اورنسب ثابت ہونے کے لیے فقط جنائی کا قول کافی ہے۔<sup>(3)</sup> (جوہرہ) اور اگر دو بیچے پیدا ہوئے ایک چھے مہینے کے اندر دوسراچ مہینے پریاچے مہینے کے بعد تو دونوں میں کسی کانسب ثابت نہیں۔(4) (عالمگیری)

❶....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص٢٣٤،وغيره.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص٢٣٧.

١٠٧٥ الحوهرة النيرة"، كتاب العدة، الحزء الثاني، ص١٠٧.

<sup>◘..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٦٥.

بهارشر بعت صهفتم (8)

مسکلہ ۱۶: نکاح میں جہال نسب ثابت ہونا کہا جاتا ہے وہاں کچھ بیضر ورنہیں کہ شوہر دعوے کرے تو نسب ہوگا بلکہ سکوت سے بھی نسب ثابت ہوگا درا گرا نکار کرے تو نفی نہ ہوگی جب تک لعان نہ ہواورا گرکسی وجہ سے لعان نہ ہوسکے جب بھی ثابت ہوگا۔ (۱) (عالمگیری)

مسکلہ ۵: نابالغہ کواُس کے شوہر نے بعدِ دخول طلاقِ رجعی دی اوراُس نے حاملہ ہونا ظاہر کیا تو اگرستا کیس مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا تو ثابت ہے ور نہیں اورا گراُس نے عدت پوری ہونے کا اندر بچہ پیدا ہوا تو ثابت ہے ور نہیں اورا گراُس نے عدت پوری ہونے کا ہونے کا قرار کیا ہے تو وقت ِ اقرار سے چھ مہینے کے اندر ہوگا تو ثابت ہے ور نہیں اورا گرنہ حاملہ ہونا ظاہر کیا نہ عدت پوری ہونے کا اقرار کیا بلکہ سکوت کیا تو سکوت کا وہی تھم ہے جو عدت پوری ہونے کے اقرار کا ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلہ لا: شوہر کے مرنے کے وقت سے دو گرس کے اندر بچہ پیدا ہوگا تونسب ثابت ہے، ورنہ ہیں۔ یہی تھم صغیرہ کا ہے جبکہ مسئلہ لا: شوہر کے مرنے کے وقت سے دو گرس کے اندر بچہ پیدا ہوگا تونسب ثابت ہے، ورنہ ہیں۔ یہی تھم صغیرہ کے جبکہ مسئلہ کا اقرار کیا، نہ عدت پوری ہونے کا اور دس مہینے دس دن سے میں ہوا تو ثابت ہے ورنہ ہیں اوراگر عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اور وقت اقرار یعنی چار مہینے دس دن کے بعدا گر چھ مہینے کے اندر بیدا ہوا تو ثابت ہے، ورنہ ہیں۔ (3) (درمختار)

مسئلہ 2: عورت نے عدتِ وفات میں پہلے ریکہا مجھے حمل نہیں پھر دوسرے دن کہا حمل ہے تو اُس کا قول مان لیا جائے گا اورا گرچار مہینے دس دن پورے ہونے پر کہا کہ حمل نہیں ہے پھر حمل ظاہر کیا تو اُس کا قول نہیں مانا جائے گا مگر جبکہ شوہر کی موت سے چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتو اُس کا وہ اقرار کہ عدت پوری ہوگئی باطل سمجھا جائے گا۔ (خانیہ)

مسئله ۸: طلاق یاموت کے بعد دو برس کے اندر بچہ پیدا ہوااور شوہریا اُس کے ورثہ بچہ پیدا ہونے سے انکار کرتے ہیں اور عورت دعویٰ کرتی ہے تو اگر حمل ظاہر تھایا شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو ولا دت ثابت ہے اگر چہ جنائی (<sup>5)</sup>بھی شہادت نہ دے اور وہ ثابت النب ہے اور اگر نہ حمل ظاہر تھانہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا تو اُس وقت ثابت ہوگا کہ دومر دیا ایک مرد، دو عورت گواہی دیں۔ اور مردکس طرح گواہی دیں گے اس کی صورت یہ ہے کہ عورت تنہا مکان میں گئی اور اُس مکان میں کوئی ایسا

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دوحت اسلامي)

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٦٥.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٧٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ج٥، ص ٢٤٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"،

الى، بچەجنانے والى۔

بهارشر يعت حصة مقتم (8)

بچہ نہ تھا اور بچہ لیے ہوئے باہر آئی یا مرد کی نگاہ اچا نک پڑگئی دیکھا کہ اُس کے بچہ پیدا ہور ہاہے اور قصدا نگاہ کی تو فاس ہے اور اُس کی گواہی مردود۔<sup>(1)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسکلہ 9: شوہر بچہ بیدا ہونے کا اقرار کرتا ہے مگر کہتا ہے کہ یہ پچنہیں ہے تو اُس کے ثبوت کے لیے جنائی کی شہادت کافی ہے۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسكله ا: عدتِ وفات ميں بچه پيدا موااور بعض ورثه نے تصدیق کی تواس کے حق میں نسب ثابت موگيا پھراگر بيہ عادل ہےاوراسکےساتھ کسی اور وارث قابلِ شہادت نے بھی تقیدیق کی پاکسی اجنبی نے شہادت دی تو ور ثداور غیرسب کے حق میں نسب ثابت ہو گیا یعنی مثلاً اگراس کڑے نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ کے فلال شخص پراتنے رویے دَین ہیں تو دعویٰ سُننے کے لیے اسکی حاجت نہیں کہوہ اپنانسب ثابت کرے اور اگر تنہا ایک وارث تصدیق کرتا ہے یا چند ہوں مگر وہ عاول نہ ہوں تو فقط ان کے حق میں ثابت ہےاوروں کے حق میں ثابت نہیں یعنی مثلاً اگر دیگرور ثداس صورت میں انکار کرتے ہوں تواولا دہونے کی وجہ سے ان کے حصوں میں کوئی کمی نہ ہوگی اور وارث اگر تصدیق کریں تو ان کے لیے اقر ارکرنے میں لفظِ شہادت اور مجلسِ قاضی وغیرہ کچھشرطنہیںمگراوروں کےحق میں ان کا اقراراُس وقت مانا جائیگا جب عادل ہوں ہاں اگراس وارث کے ساتھ کوئی غیر وارث ہے تو اُس کا فقط بیہ کہددینا کافی نہ ہوگا کہ بیفلاں کالڑ کا ہے بلکہ لفظِ شہادت اور مجلسِ حکم وغیرہ وہ سب امور جوشہادت میں شرط ہیں،اس کے لیے شرط ہیں۔(3) (درمختار،ردالمختار)

مسکلہ اا: بچہ پیدا ہواعورت کہتی ہے کہ نکاح کو چھ مہینے یا زائد کا عرصہ گز را اور مرد کہتا ہے کہ چھ مہینے نہیں ہوئے تو عورت کوشم کھلائیں ہشم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے اور شوہریا اس کے ورثہ گواہ پیش کرنا چاہیں تو گواہ نہ سنے جائیں۔ <sup>(4)</sup>(درمختار،ردالحتار)

مسكله ا: كسى لڑكے كى نسبت كہا يەمىرابيثا ہے اوراً سفخص كا انقال ہو گيا اوراً س لڑكے كى ماں جس كاحره ومسلمہ ہونا معلوم ہے ریہ ہی ہے کہ میں اُس کی عورت ہوں اور بیا سکا بیٹا تو دونوں وارث ہو نگے اور اگر عورت کا آزاد ہونامشہور نہ ہویا پہلے وہ باندی تھی اوراب آزاد ہےاور بینہیں معلوم کہ علوق کے وقت آزاد تھی یانہیں اور ور ثہ کہتے ہیں تو اُس کی ام ولد تھی تو وارث نہ

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥، ص٢٤٢.

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، فصل في الحداد، ج٥، ص٢٤٣.

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥، ص٢٤٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في ثبوت النسب من الصغيرة، ج٥، ص٢٤٥.

ہوگی۔ یو ہیں اگرور نہ کہتے ہیں کہ تو اُس کے مرنے کے وقت نصرانیتھی اوراُس وقت اُس عورت کامسلمان ہونامشہورنہیں ہے، جب بھی وارث نہ ہوگی۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

مسلم ۱۱: عورت کا بچہ خودعورت کے قبضہ میں ہے شوہر کے قبضہ میں نہیں اُس کی نسبت عورت رہی ہے کہ بیاڑ کا میرے پہلے شوہرسے ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے تجھ سے نکاح کیا اور شوہر کہتا ہے کہ میراہے میرے نکاح میں پیدا ہوا تو شوہر کا قول معتبرہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٦٠: كسى عورت سے زناكيا پھراُس سے زكاح كيا اور چھ مہينے يا زائد ميں بچہ پيدا ہوا تونسب ثابت ہے اور كم میں ہوا تونہیں اگرچہ شوہر کے کہ بیزناسے میرابیٹا ہے۔(3) (عالمگیری)

مسكله 10: نسب كاثبوت اشاره سے بھى ہوسكتا ہے اگر چه بولنے پرقادر ہو۔ (4) (عالمگيرى)

مسكله 11: كسى نے اپنے نابالغ لڑ كے كا نكاح كسى عورت سے كرديا اورلڑ كا اتنا چھوٹا ہے كہنہ جماع كرسكتا ہے نه أس سے حمل ہوسکتا ہے اور عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں اور اگر لڑکا مراہق <sup>(5)</sup>ہے اور اُس کی عورت سے بچہ پیدا ہوا تو نب ثابت ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ کا**: اپنی کنیز سے وطی کرتا ہے اور بچہ پیدا ہوا تو اُس کا نسب اُس وقت ثابت ہوگا کہ بیا قرار کرے کہ میرا بچہ ہے اور وہ لونڈی ام ولد ہوگئی اب اس کے بعد جو بچے پیدا ہو نگے اُن میں اقر ارکی حاجت نہیں مگریہ ضرور ہے کہ فی کرنے سے منتفی ہوجائے گامگرنفی سے اُس وقت منتفی ہوگا کہ زیادہ زمانہ نہ گزراہونہ قاضی نے اُس کے نسب کا حکم دیدیا ہواوران میں کوئی بات یائی گئی تو نفی نہیں ہوسکتی۔اور مدبرہ کے بچہ کا نسب بھی اقرار سے ثابت ہوگا۔منکوحہ کے بچہ کا نسب ثابت ہونے کے لیے ا قرار کی حاجت نہیں بلکہ انکار کی صورت میں لعان کرنا ہوگا اور جہاں لعان نہیں وہاں انکار سے بھی کام نہ چلے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری،

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٥٣٩، وغيره.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٠٤٥.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق. ₫ ..... المرجع السابق.

ابالغ ہونے کے قریب۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، المرجع السابق.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ج١، ص٣٦٥.

# بچّہ کی پرورش کا بیان

حدیث ا: امام احمد وابوداود عبدالله بن عمر ورض الله تعالی عنها سے راوی ، که ایک عورت نے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) ے عرض کی ، یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میرا بیاڑ کا ہے میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھاا ورمیرے بہتان اس کے لیے مشک اورمیری گوداس کی محافظ تھی اوراس کے باپ نے مجھے طلاق دیدی اوراب اسکومجھ سے چھیننا جا ہتا ہے۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: '' توزیادہ حقدارہے، جب تک تو نکاح نہ کرے۔''<sup>(1)</sup>

**حدیث:** صحیحین میں براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ سے مروی ، کھ ملح حدید بیبیے کے بعد دوسرے سال میں جب حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم عُمر و قضاسے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو حضرت حمز ورضی الله تعالی عنه کی صاحبز ادی چیا چیا کہتی بيحجيے ہوليس \_حضرت على رضى الله تعالى عندنے أنھيس لےليا اور ہاتھ بكيڑ ليا پھرحضرت على وزيد بن حارثه وجعفرطيا رضى الله تعالى عنهم ميس ہر ایک نے اپنے پاس رکھنا جاہا۔حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے ہی اسے لیا اور میرے چیا کی لڑکی ہے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عندنے کہا،میرے چیا کی لڑکی ہے اوراس کی خالہ میری بی بی ہے اور حضرت زیدرضی اللہ تعالی عندنے کہا،میرے (رضاعی ) بھائی کی لڑکی ہے۔حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکی خالہ کو دلوائی اور فرمایا: کہ ' خالہ بمنزلہ ماں کے ہے اور حضرت علی سے فرمایا: کهتم مجھے سے ہواور میں تم سے اور حضرت جعفر سے فرمایا: کهتم میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہواور حضرت زید سے فرمایا: کتم ہمارے بھائی اور ہمارے مولی ہو۔''<sup>(2)</sup>

#### (مسائل فقھیّہ )

**مسئلہ!** بچہ کی پرورش کاحق ماں کے لیے ہےخواہ وہ نکاح میں ہویا نکاح سے باہر ہوگئی ہو ہاں اگر وہ مرتدہ ہوگئی تو پرورش نہیں کر سکتی یا کسی فسق میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے بچہ کی تربیت میں فرق آئے مثلاً زانیہ یا چوریا نوحہ کرنے والی ہے تو اُس کی پرورش میں نہ دیا جائے بلکہ بعض فقہانے فرمایا اگروہ نماز کی پابندنہیں تو اُسکی پرورش میں بھی نہ دیا جائے مگراصح بیہ ہے کہ اُس کی پرورش میں اُس وقت تک رہے گا کہ ناسمجھ ہو جب کچھ بچھنے لگے تو علیحدہ کرلیں کہ بچیہ ماں کودیکھ کروہی عادت اختیار کریگا جو اُس کی ہے۔ یو ہیں مال کی پرورش میں اُسوفت بھی نہ دیا جائے جبکہ بکٹرت بچہ کوچھوڑ کر إدھراُ دھرچلی جاتی ہوا گرچہ اُسکا جانا کسی

<sup>■ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب من احق بالولد، الحديث: ٢٢٧٦، ج٢، ص١٤.

۳---- "صحيح البخارى"، كتاب المغازى، باب عمرة القضاء ، الحديث: ٢٥١ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٩٤ .

مسکلہ ۱۳ ناں اگر مفت پرورش کرنا نہیں چاہتی اور باپ اجرت دے سکتا ہے تو اُجرت دے اور ننگ دست ہے تو مال کے بعد جن کوئی پرورش میں دیا جائے بشر طیکہ بچہ کے غیر محرم سے اُس کے بعد جن کوئی پرورش میں دیا جائے بشر طیکہ بچہ کے غیر محرم سے اُس کے بعد جن کوئی ہواور مال سے کہد دیا جائے کہ یا مفت پرورش کریا بچہ فلاں کو دید ہے مگر مال اگر بچہ کو دیکھنا چاہے یا اُس کی دیکھ بھال کرنا چاہے تو منع نہیں کر سکتے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہوجس کوئی پرورش ہے مگر کوئی اجنبی شخص یارشہ دارم دمفت پرورش کرنا چاہتا ہے تو مان ہی کو دیں گا گرچہ اُس نے اجنبی سے نکاح کیا ہواگر چہ اُجرت مائلی ہو۔ (3) (در مختار ، ردا کمتار )

مسکلہ ۱۳ : جس کے لیے تی پرورش ہے اگر وہ انکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہوجو پرورش کرے تو پرورش کرنے پرمجور کی جائے گی۔ یو ہیں اگر بچہ کی مال دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہ لیتا ہو یا مفت کوئی دودھ نہیں کی جائے گی۔ یو ہیں اگر بچہ کی س مال نہیں تو مال دودھ پلانے پرمجبور کی جائے گی۔ (در المحتار )

مسئلہ ۵: ماں کی پرورش میں بچہ ہواور وہ اس کے باپ کے نکاح یاعدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گ ور نہ اسکا بھی حق لے سکتی ہے اور دودھ پلانے کی اُجرت اور بچہ کا نفقہ بھی اور اگر اُس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہوتو یہ بھی اور بچہ کو خادم کی ضرورت ہوتو یہ بھی اور بیسب اخراجات اگر بچہ کا مال ہوتو اُس سے دیے جائیں ور نہ جس پر بچہ کا نفقہ ہے اُس

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٥٩ \_ ٢٦١.

و "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤١ه، وغيرها.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق،مطلب: شروط الحاضنة ، ج٥، ص ٢٦١، وغيره.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: شروط الحاضنة ، ج٥، ص٢٦١.

<sup>● ..... &</sup>quot; ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: شروط الحاضنة ،ج٥، ص٢٦٥.

کے ذمہ بیسب بھی ہیں۔(1) (درمختار) مسكله ا: مال في الريرورش سے الكاركرديا چربيجا ہتى ہے كه يرورش كرے تورجوع كرسكتى ہے۔(2) (ردالحتار)

مسکلہ 2: ماں اگر نہ ہویا پرورش کی اہل نہ ہویا انکار کر دیایا اجنبی سے نکاح کیا تواب حق پرورش نانی کے لیے ہے یہ بھی نہ ہوتو نانی کی ماں اس کے بعد دا دی پر دا دی بشرائط مذکور ہُ بالا پھر حقیقی بہن پھراخیافی بہن پھر سوتیلی بہن پھر حقیقی بہن کی بیٹی پھراخیافی بہن کی بیٹی پھرخالہ یعنی ماں کی حقیقی بہن پھراخیافی پھرسو تیلی بھرسو تیلی بہن کی بیٹی پھرحقیقی بھیراخیافی بھائی کی بیٹی

پھرسو تیلے بھائی کی بیٹی پھراسی تر تیب سے پھوپیاں پھر ماں کی خالہ پھر باپ کی خالہ پھر ماں کی پھوپیاں پھر باپ کی پھوپیاں اور

ان سب میں وہی تر تیب ملحوظ ہے کہ حقیقی پھرا خیافی پھرسو تیلی ۔اورا گر کوئی عورت پر ورش کرنے والی نہ ہویا ہو مگرا سکاحق ساقط ہو توعصبات بہتر تیب ارث یعنی باپ پھر دادا پھرحقیقی بھائی پھرسونیلا پھر بھتیجے پھر چیا پھراس کے بیٹے مگرلڑ کی کو چیازاد بھائی کی

پرورش میں نہ دین خصوصاً جبکہ مشتہا ۃ ہواورا گرعصبات بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام کی پرورش میں دیں مثلاً اخیافی بھائی پھراُسکا بیٹا پھر ماں کا چیا پھر حقیقی ماموں۔ چیا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں کولڑ کے کی پرورش کاحق نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار،

**مسکله ۸**: اگر چند محض ایک درجه کے ہوں تو اُن میں جوزیادہ بہتر ہو پھروہ کہ زیادہ پر ہیز گار ہو پھروہ کہ اُن میں بڑا ہو حقدارہے۔(4)(عالمگیری،درمختار)

مسكله 9: بچه كى مال اگرايسے مكان ميں رہتى ہے كه گھروالے بچہ سے بغض ركھتے ہيں توباپ اپنے بچه كوأس سے لے لیگا یا عورت وہ مکان چھوڑ دے اور اگر ماں نے بچہ کے کسی رشتہ دار سے نکاح کیا مگر وہ محرم نہیں جب بھی حق ساقط ہو جائیگا مثلاً اُس کے چیازاد بھائی سے ہاں اگر مال کے بعدائس چیا کے لڑکے کاحق ہے یا بچیاڑ کا ہے تو ساقط نہ ہوگا۔ (<sup>5)</sup> (روالحتار) **مسکلہ • ا**: اجنبی کے ساتھ نکاح کرنے سے حق پرورش ساقط ہو گیا تھا پھراُس نے طلاق بائن دیدی یارجعی دی مگر

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٦٦ \_ ٢٦٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot; ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: في لزوم اجرة مسكن الحضانة ،ج٥، ص٢٦٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في لزوم اجرة مسكن الحضانة ،ج٥، ص٢٦٩ \_ ٢٧١.

٢٧١.... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، ج٥، ص ٢٧١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ،كتاب الطلاق، مطلب: في لزوم احرة مسكن الحضانة ، ج٥، ص٢٧٢.

بهارشر بعت حصة شقم (8)

عدت بوري هو گئي توحقِ پرورش عود (1) كرآئيگا\_(2) (مدايدوغير ما)

مسکلہ اا: پاگل اور بوہرے کوحقِ پرورش حاصل نہیں اور اچھے ہوگئے توحق حاصل ہو جائیگا۔ یو ہیں مرتد تھا، اب مسلمان ہوگیا توپرورش کاحق اسے ملےگا۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

بچه کی پرورش کا بیان

مسئلہ ۱۲: بچہ نانی یا دادی کے پاس ہے اور وہ خیانت کرتی ہے تو پھو پی کو اختیار ہے کہ اُس سے لے لے۔ (۵)(عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: بچہ کا باپ کہتا ہے کہ اُس کی ماں نے کس سے نکاح کر لیا اور ماں انکار کرتی ہے تو ماں کا قول معتبر ہے اور اگریہ ہی ہے کہ نکاح تو کیا تھا مگر اُس نے طلاق دیدی اور میراحق عود کر آیا تو اگر اتناہی کہا اور بینہ بتایا کہ کس سے نکاح کیا جب بھی ماں کا قول معتبر ہے اور اگر یہ بھی بتایا کہ فلاں سے نکاح کیا تھا تو اب جب تک وہ شخص طلاق کا اقرار نہ کر مے مض اس عورت کا کہنا کا فی نہیں۔ (5) (خانیہ)

مسکلہ ۱۳ جس عورت کے لیے تق پرورش ہے اُس کے پاس لڑکے کو اُس وقت تک رہنے دیں کہ اب اسے اُس کی معدار سات برس کی عمر ہے اور اگر عمر میں اختلاف ہو تو اگر عاجت ندر ہے یعنی اپنے آپ کھا تا پیتا ، پہنتا ، استنجا کر لیتا ہو ، اس کی مقدار سات برس کی عمر ہے اور اگر عمر میں اختلاف ہو تو اگر بیسب کام خود کر لیتا ہو تو اُس کے پاس سے علیحد ہ کر لیا جائے ور نہیں اور اگر باپ لینے سے انکار کرے تو جر اُ اُس کے حوالے کیا جائے اور لڑکی اُس وقت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حد شہوت کو پہنچ جائے اس کی مقدار نو برس کی عمر ہے اور اگر اس عمر سے کام کر دینے سے تق پرورش باطل سے کم میں لڑکی کا نکاح کر دیا گیا جب بھی اُس کی پرورش میں رہے گی جس کی پرورش میں ہے نکاح کر دینے سے تق پرورش باطل نہ ہو۔ (6) (خانیہ ، بحرو غیر ہا)

مسکلہ10: سات برس کی عمر سے بلوغ تک لڑکا اپنے باپ یا دادایا کسی اور ولی کے پاس رہے گا پھر جب بالغ ہو گیا اور سمجھ وال ہے کہ فتنہ یا بدنا می کا اندیشہ نہ ہواور تا دیب (<sup>7)</sup> کی ضرورت نہ ہوتو جہاں چاہے وہاں رہے اور اگر اِن باتوں کا اندیشہ

<sup>🗗 .....</sup>یعنی دوباره پرورش کاحق حاصل ہوجائے گا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الهداية"،كتاب الطلاق، باب الولدمن أحق به، ج٢، ص٨٤، وغيرها.

<sup>.....</sup> ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: لوكانت الاخوة... إلخ، ج٥، ص٢٧٣.

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص١٥٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الحضانة، ج١، ص٤٩٤.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٣.

و"البحرالرائق"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٤، ص٢٨٧، وغيرهما.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی اصلاح ، تربیت۔

ہواورتا دیب کی ضرورت ہوتو باپ دا داوغیرہ کے پاس رہے گا خود مختار نہ ہوگا مگر بالغ ہونے کے بعد باپ پر نفقہ واجب نہیں اب اگراخراجات کامتکفل ہوتو تبرع واحسان ہے۔(1) (عالمگیری، درمختار) بیتکم فقہی ہے مگرنظر بحالِ زمانہ خودمختار نہ رکھا جائے، جب تک حال چلن انچھی طرح درست نہ ہولیں اور پورا وثوق نہ ہولے کہاب اس کی وجہ سے فتنہ و عار نہ ہوگا کہ آج کل اکثر صحبتیں مخرب اخلاق <sup>(2)</sup>ہوتی ہیں اور نوعمری میں فساد بہت جلد سرایت کرتا ہے۔

مسلم ١٦: الركى نوبرس كے بعد سے جب تك كوآرى ہے باپ دادا بھائى وغير مم كے يہاں رہے گى مگر جبكہ عمر رسيده ہوجائے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے جہاں چاہے رہے اور لڑکی شیب ہے مثلاً بیوہ ہے اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتو اُسے اختیار ہے، ورنہ باپ داداوغیرہ کے یہاں رہے اور بہتم پہلے بیان کر چکے کہ چچا کے بیٹے کولڑ کی کے لیے حق پرورش نہیں یہی حکم اب بھی ہے کہ وہ محرم نہیں بلکہ ضرور ہے کہ محرم کے پاس رہے اور محرم نہ ہوتو کسی ثقدامانت دارعورت کے پاس رہے جواس کی عفت کی حفاظت کر سکے اورا گراڑ کی ایسی ہو کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو تواختیار ہے۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری )

مسكله 1: الركابالغ نه موامركام ك قابل موكيا ب توباب أسيكس كام مين لكادر جوكام سكهانا جاب أس ك جانے والوں کے پاس بھیج دے کہ اُن سے کام سیکھے نوکری یا مزدوری کے قابل ہواور باپ اُس سے نوکری یامزدوری کرانا جا ہے تو نوکری میا مزدوری کرائے اور جو کمائے اُس پر صرف کرے اور پچ رہے تو اُس کے لیے جمع کرتارہے اورا گرباپ جانتا ہے کہ میرے پاس خرچ ہوجائے گا تو کسی اور کے پاس امانت رکھ دے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ) مگرسب سے مقدم بیہ ہے کہ بچوں کوقر آن مجید پڑھا ئیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں روزہ ونماز وطہارت اور بیچ واجارہ ودیگرمعاملات کےمسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہےاور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں اُن کی تعلیم ہوا گردیکھیں کہ بچہ کوعلم کی طرف ر جھان ہے اور سمجھ دار ہے توعلم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے اور اگر استطاعت نہ ہوتو تصیح و تعلیم عقائداور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج١، ص٤٢٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٧ .

③ ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: لوكانت الاخوة...الخ ، ج٥، ص٢٧٧.

و "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ،ج١، ص٤٢٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٨.

بهارشریعت همه مقم (8)

**مسکلہ ۱۸**: لڑکی کوبھی عقائد وضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اورنقش و نگار وغیرہ ایسے کا م سکھائیں جن کی عورتوں کوا کثر ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پکانے اور دیگر امورِ خانہ داری میں اُسکوسلیقہ ہونے کی کوشش کریں کہ سلقہ والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کرسکتی ہے بدسلقہ ہیں کرسکتی۔(1)

مسلم 19: لڑکی کونو کرنہ رکھا ئیں کہ جس کے پاس نو کررہے گی جھی ایسا بھی ہوگا کہ مردکے پاس تنہارہے اور بیبڑے عیب کی بات ہے۔(2) (ردامختار)

مسکلہ ۲۰: زمانهٔ پرورش میں باپ بیرچاہتا ہے کہ عورت سے بچہ لے کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے تو اُس کو بیا ختیار حاصل نہیں اورا گرعورت حامتی ہے کہ بچہ کو لے کر دوسرے شہر کو چلی جائے اور دونوں شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ باپ اگر بچہ کو د کھنا جا ہے تو دیکھ کررات آنے سے پہلے واپس آسکتا ہے تو لے جاسکتی ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو خود بھی نہیں جاسکتی۔ یمی حکم ایک گا وَل سے دوسرے گا وَل یا گا وَل سے شہر میں جانے کا ہے کہ قریب ہے تو جا نز ہے ورنہ ہیں۔اور شہر سے گا وَل میں بغیراجازت نہیں لے جاسکتی، ہاں اگر جہاں جانا جا ہتی ہے وہاں اُس کا میکا ہےاور وہیں اُس کا نکاح ہوا ہے تو لے جاسکتی ہےاور اگراُس کا میکا ہے مگر وہاں نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح کہیں اور ہوا ہے تو نہ میکے لے جاسکتی ہے، نہ وہاں جہاں نکاح ہوا، ماں کے علاوہ کوئی اور پرورش کرنے والی لے جانا جا ہتی ہوتو باپ کی اجازت سے لے جاسکتی ہے۔مسلمان یاذ می عورت بچہ کو دارالحرب میں مطلقاً نہیں لیجاسکتی ،اگر چہو ہیں نکاح ہوا ہو۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری وغیرہ )

مسكله ۲۱: عورت كوطلاق ديدى أس في كسى اجنبى سے نكاح كرليا توباب بچه كوأس سے لے كرسفر ميس لے جاسكتا ہےجبکہ کوئی اور پرورش کا حقدار نہ ہوور نہیں۔(4) (درمختار)

مسکلہ ۲۲: جب برورش کا زمانہ پورا ہو چکا اور بچہ باپ کے پاس آ گیا توباپ پر بیوا جب نہیں کہ بچہ کواُس کی مال کے یاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجنالا زم تھا ہاں اگرایک کے پاس ہےاور دوسرا اُسے دیکھنا چاہتا ہے تود کیھنے سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

<sup>1 .....</sup> ردالمحتار" ، كتاب الطلاق، مطلب: لو كانت...الخ، ج٥، ص٢٧٩.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ،كتاب الطلاق، مطلب: لوكانت الاخوة... إلخ، ج٥، ص٢٧٩.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: لوكانت الاخوة ... إلخ، ج٥، ص٢٧٩، وغيره.

١٠٠٠ الد رالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٨١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص٢٧٢.

**مسکلہ ۲۳**: عورت بچہ کو گہوارے میں لٹا کر باہر چلی گئی گہوارہ گرااور بچہمر گیا توعورت پر تاوان نہیں کہ اُس نے خود ضائع نہیں کیا۔<sup>(1)</sup> (خانبیہ)

## نفقه کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

مالدار شخص اپنی وسعت کے لائق خرچ کرے اور جس کی روزی تنگ ہے، وہ اُس میں سے خرچ کرے جواُسے خدانے دیا، الله (عزوجل) کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگراُتنی ہی جتنی اُسے طاقت دی ہے، قریب ہے کہ الله (عزوجل) تنحی کے بعد آسانی پیدا کر دے۔۔

اورفرما تاہے:

﴿ وَعَلَى الْهُوَ لُوْ هِلَهُ مِهِ زُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ \* لَا تُتَكَّلُفُ نَفْسَ إِلَا وُسْعَهَا \* لَا تُصَاَّرُ

وَالِدَ ۚ إِيْوَلَى هَاوَ لَامَوْلُو ۚ ذُلَّهُ بِوَلَى إِنْ وَعَلَى الْوَامِ ثِهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ ﴾ <sup>(3)</sup>

۔ '' جس کا بچہہےاُس پرعورتوں کو کھانا اور پہننا ہے دستور کے موافق کسی جان پر تکلیف نہیں دی جاتی مگراُس کی گنجائش کے لائق ماں کواُس کے بچہ کے سبب ضرر نہ دیا جائے اور نہ باپ کواُس کی اولا د کے سبب اور جو باپ کے قائم مقام ہےاُس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔

اورفرما تاہے:

﴿ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَّ جَدِكُمْ وَلَا تُضَاّ مَّى وَهُنَّ يَنْضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ (4) عورتوں کووہاں رکھو جہاں خودر ہواپی طاقت بحراورا نصیں ضرر نہ دو کہاُن پر تنگی کرو۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في الحضانة، ج١، ص٤٩.

<sup>2 .....</sup> پ ۲۸، الطلاق: ۷.

<sup>🕙 .....</sup> پ٢، البقرة : ٢٣٣.

<sup>◆.....</sup>پ۲۸، الطلاق: ٦.

بهارشر بعت حصة فتم (8)

حدیث! صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رض الله تعالی عندسے مروی ، حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ ہلم نے ججۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: ''عورتوں کے بارے میں خداسے ڈرو کہ وہ تمھارے پاس قیدی کی مثل ہیں ، الله (عزوجل) کی امانت کے ساتھ تم نے اُکولیا اور الله (عزوجل) کے کلمہ کے ساتھ اُن کے فروج کو حلال کیا ، تمھارا اُن پربیری ہے کہ تمھارے بچھونوں پر (مکانوں میں) ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کوتم نا پہندر کھتے ہواور اگر ایسا کریں تو تم اس طرح مارسکتے ہوجس سے ہڈی نہ تو نے اوراُن کا تم پربیری ہے کہ تمھیں کھانے اور پہننے کو دستور کے موافق دو۔''(1)

نفقه كابيان

حدیث ۲: صحیحین میں ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که ہند بنت عتبہ نے عرض کی ، یا رسول الله!
(صلی الله تعالی علیہ و بلم) ابوسفیان (میر ہے شوہر ) بخیل ہیں ، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہو گراُس صورت میں کہ اُن کی بغیر اطلاع میں کچھے لیوں (تو آیا اس طرح لینا جائز ہے؟) فرمایا: که ''اُس کے مال میں سے اتنا تو لے سکتی ہے جو تجھے اور تیر ہے بچوں کو دستور کے موافق خرج کے لیے کافی ہو۔''(2)

حدیث ۱۰ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' جب خداکسی کو مال دے تو خود اسپنے اور گھروالوں پرخرچ کرے۔''(3)

حدیث، تصحیح بخاری میں ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے فرمایا:

''مسلمان جو کچھا ہے اہل پرخرچ کرے اور نیت ثواب کی ہوتو بیاُس کے لیے صدقہ ہے۔''<sup>(4)</sup>

حديث 6: بخارى شريف ميس سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عند سے مروى ، كه حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) نے فرمايا:

''جو کچھ تو خرچ کریگاوہ تیرے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ نقمہ جو بی بی کے مونھ میں اُٹھا کردیدے۔''<sup>(5)</sup>

حدیث Y: صحیح مسلم شریف میں عبداللد بن عمرو<sup>(6)</sup>رضی الله تعالی عنها سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

کہ'' آ دمی کو گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا کھانا اس کے ذمہ ہو، اُسے کھانے کو نہ دے۔''(7)

- ....."صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلّم، الحديث: ١٢١٨، ص٦٣٤.
  - ٣٠٠٠٠ "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... إلخ، الحديث: ٥٣٦٤، ج٣، ص١٦٥.
    - ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش... إلخ، الحديث: ١٨٢٢، ص١٠١٠.
- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الاهل... إلخ، الحديث: ٥٣٥١، ج٣، ص١١٥.
  - قسس "صحيح البخاري"، كتاب النفقات، باب اذالم ينفق الرجل... إلخ، الحديث: ٤٥٣٥، ج٣، ص١٢٥.
- € ..... بہارشریعت کے شخوں میں اس مقام پر''عبداللہ بن عمر' رضی اللہ تعالیٰ عنہمالکھا ہے، جو کتابت کی علطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیرحدیث پاک
  - وصحيح مسلم على من من الله عبد الله بن عمرون وفي الله تعالى عنهمات مروى بهاى وجهد من ورست كرديا ب- من علميه
    - 7 ..... "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال... إلخ، الحديث: ٩٩٤، ص٩٩٩.

حدیث ک: ابوداودوابن ماجه بروایت عمرو بن شعیب عن ابیین جده راوی که ایک مخص نے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی ، کہمیرے پاس مال ہے اور میرے والدکومیرے مال کی حاجت ہے؟ فرمایا: '' تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں جمھاری اولا دخمھاری عمدہ کمائی سے ہیں، اپنی اولا دکی کمائی کھاؤ۔''(1)

## (مسائل فقهيّه)

مسکلہ ا: نفقہ سے مراد کھانا کپڑار ہے کا مکان ہے اور نفقہ واجب ہونے کے تین سبب ہیں زوجیت <sup>(2)</sup> ۔ نَسب ۔ ملک (3)\_(4) (جو ہرہ،درمختار)

مسلمان جو یا کافره،آزاد ہو یا مکاتبه، محتاج ہو یا مالدار، دخول ہوا ہو یانہیں، بالغہ ہو یا نا بالغہ مگر نا بالغہ میں شرط بیہ ہے کہ جماع کی طاقت رکھتی ہو یامشتہا ۃ ہو۔اورشو ہر کی جانب کوئی شرط نہیں بلکہ کتنا ہی صغیر السِن <sup>(5)</sup> ہواُس پر نفقہ واجب ہےاُس کے مال سے دیا جائے گا۔اورا گراُس کی ملک میں مال نہ ہوتو اُس کی عورت کا نفقہ اُس کے باپ پر واجب نہیں ہاں اگر اُس کے باپ نے نفقہ کی ضانت کی ہوتو باپ پر واجب ہے شوہر عنین ہے یا اُسکاعضوتناسُل کٹا ہواہے یا مریض ہے کہ جماع کی طاقت نہیں رکھتا یا حج کو گیا ہے جب بھی نفقہ واجب ہے۔(6) (عالمگیری،در مختار)

مسکلیما: نابالغہ جو قابلِ جماع نہ ہواُس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ،خواہ شوہر کے یہاں ہویا اپنے باپ کے گھر جب تک قابلِ وطی نہ ہوجائے ہاں اگراس قابل ہو کہ خدمت کر سکے یا اُس سے اُنس حاصل ہو سکے اور شوہرنے اپنے مکان میں رکھا تو نفقه واجب ہے اور نہیں رکھا تو نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری، در مختار)

- ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، الحديث: ٣٥٣٠، ج٣، ص٤٠٣.
  - 2 ---- نکاح میں ہونا۔ €....مِلكيت۔
    - ١٠٨٠٠٠٠٠" الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص٨٠٨.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٣.
      - **ئ**..... كم عمر ـ
  - ⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الاول في نفقة الزوجة، ج١، ص٤٤٥.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٢٨٣.
    - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،ج٥، ص٢٨٦.

مسكله ٢٠: عورت كامقام بند ہے جس كے سبب سے وطى نہيں ہوسكتى يا ديوانى ہے يا بوہرى، تو نفقه واجب ہے۔ <sup>(1)</sup>(ورمختار)

مسکلہ ۵: زوجہ کنیز ہے یامد برہ یاام ولد تو نفقہ واجب ہونے کے لیے تَبوِ بیشرط ہے یعنی اگرمولی کے گھر رہتی ہے تو واجب نہیں۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسلم ا: نکاحِ فاسد مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح ہوتو اس میں یااس کی عدت میں نفقہ واجب نہیں۔ یو ہیں وطی بالشبہہ میں اور اگر بظاہر نکاح صحیح ہوا اور قاضی شرع نے نفقہ مقرر کر دیا بعد کومعلوم ہوا کہ نکاح صحیح نہیں مثلاً وہ عورت اس کی رضاعی بہن ثابت ہوئی تو جو پھے نفقہ میں دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر بطور خود بلاحکم قاضی (3) دیا ہے تو نہیں لے سکتا۔ (4) (جو ہرہ،

مسكله عن انجانے میں عورت كى بہن يا پھو پھى يا خالہ سے نكاح كيا بعد كومعلوم ہوااور تفريق ہوئى تو جب تك اس كى عدت بوری نہ ہوگی عورت سے جماع نہیں کرسکتا مگر عورت کا نفقہ واجب ہے اور اُس کی بہن، پھو پی، خالہ کانہیں اگر چہان عورتوں پرعدت واجب ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

**مسکلہ ۸**: بالغة عورت جب اپنے نفقه کا مطالبه کرے اور ابھی رخصت نہیں ہوئی ہے تو اُس کا مطالبہ درست ہے جبکہ شوہرنے اپنے مکان پر لے جانے کو اُس سے نہ کہا ہو۔اورا گرشو ہرنے کہا تُو میرے یہاں چل اور عورت نے انکار نہ کیا جب بھی نفقہ کی مستحق ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی دوصورتیں ہیں اگر کہتی ہے جب تک مہرِ معجّل نہ دو گے نہیں جاؤنگی جب بھی نفقہ یائے گی کہاُس کا انکار ناحق نہیں اورا گرا نکار ناحق ہے مثلاً مہر معجّل ادا کر چکا ہے یا مہر معجّل تھا ہی نہیں یاعورت معاف کر چکی ہے تواب نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر نہ آئے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله 9: دخول ہونے كے بعدا گرعورت شوہر كے يہاں آنے سے انكار كرتى ہے توا گرمېرِ معجل كا مطالبه كرتى ہے كه

- ❶ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٦.
- ◘ ..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني ، ص١٠٨.
  - الفي المنافق المنا
- ٢٨٨٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٢٨٨.
  - و"الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٠٨.
- € ..... "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الاول ،ج١، ص٥٥٥.

دے دوتو چلوں تو نفقہ کی مستحق ہے، ورنہ ہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسكله ا: شوہر كے مكان ميں رہتى ہے مراس كے قابومين نہيں آتى تو نفقه ساقط نہيں اور اگر جس مكان ميں رہتى ہے وہ عورت کی ملک ہے اور شوہر کا آنا وہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں یائے گی ہاں اگراُس نے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں لے چلویا میرے لیے کرایہ پر کوئی مکان لے دواور شوہرنہ لے گیا تو قصور شوہر کا ہے لہٰذا نفقہ کی مستحق ہے۔ یو ہیں اگر شوہر نے پر ایا م کان غصب کرلیا ہے اُس میں رہتا ہے عورت وہاں رہنے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ کی مستحق ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسكلماا: شوہرعورت كوسفر ميں لے جانا چاہتا ہے اورعورت انكاركرتى ہے ياعورت مسافت بسفر (3) پر ہے، شوہر نے سسی اجنبی شخص کو بھیجا کہ اُسے یہاں اینے ساتھ لے آعورت اُس کے ساتھ جانے سے انکار کرتی ہے تو نفقہ <sup>(4)</sup> ساقط نہ ہوگا اور اگرعورت کے محرم کو بھیجااورآنے سے انکار کرے تو نفقہ ساقط ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۲: عورت شوہر کے گھر بیار ہوئی یا بیار ہوکراُس کے یہاں گئی یاا پنے ہی گھر رہی مگر شوہر کے یہاں جانے سے ا نکار نہ کیا تو نفقہ واجب ہےاورا گرشو ہر کے یہاں بیار ہوئی اوراینے باپ کے یہاں چلی گئی اگراتنی بیار ہے کہ ڈولی وغیرہ پر بھی نہیں آسکتی تو نفقہ کی مستحق ہےاورا گرا سکتی ہے مگرنہیں آئی تونہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۳ عورت شوہر كے يہاں سے ناحق چلى كئى تو نفقہ نہيں يائے كى جب تك واپس نه آئے اور اگراُس وقت واپس آئی کہ شوہرمکان پرنہیں بلکہ پر دلیں چلا گیاہے جب بھی نفقہ کی مستحق ہے۔اورا گرعورت بیکہتی ہے کہ میں شوہر کی اجازت سے گئے تھی اور شوہرا نکار کرتا ہے یا بیہ ثابت ہو گیا کہ بلا اجازت چلی گئے تھی مگرعورت کہتی ہے کہ گئی تو تھی بغیرا جازت مگر کچھ دنوں شوہرنے وہاں رہنے کی اجازت دیدی تھی توبطا ہرعورت کا قول معتبر نہ ہوگا۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسلم 11: چندمہنے کا نفقہ شوہر پر باقی تھاعورت اُس کے مکان سے بغیراجازت چلی گئی تو بینفقہ بھی ساقط ہو گیا اورلوٹ کرآئے جب بھی اُس کی مستحق نہ ہوگی اورا گر با جازت اس نے قرض لے کرنفقہ میں صرف کیا تھااوراب چلی گئی تو ساقط نه ہوگا۔<sup>(8)</sup>( در مختار ،روالحتار )

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٥٥. ....سفركاشرى فاصله، يعنى ساڑھے ستاون ميل، (تقريبابانو كلوميشر) \_ ....هانے پينے اور رہائش وغيره كاخراجات \_

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص ٠ ٩٠.

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: لا تجب على الاب...الخ، باب النفقة، ج٥، ص٢٨٩.

<sup>🔞 .....</sup> المرجع السابق.

بهارشر يعت صه فقم (8)

مسكله 10: عورت اگر قيد ہوگئ اگرچ خلماً تو شو ہر پر نفقه واجب نہيں ہاں اگر خود شو ہر كاعورت پر دَين تھا أسى نے قيد کرایا توسا قط نہ ہوگا۔ یو ہیں اگرعورت کوکوئی اُٹھالے گیایا چھین لے گیاجب بھی شوہر پر نفقہ واجب نہیں۔<sup>(1)</sup> (جوہرہ) مسكله ۱۲: عورت حج كے ليے كئي اور شوہر ساتھ نہ ہو تو نفقہ واجب نہيں اگر چہ محرم <sup>(2)</sup> كے ساتھ گئي ہوا گر چہ حج فرض ہو۔اگر چیشو ہر کے مکان پر رہتی تھی۔اورا گرشو ہر کے ہمراہ ہے تو نفقہ واجب ہے حج فرض ہو یانفل مگر سفر کے مطابق نفقہ واجب نہیں بلکہ حضر کا نفقہ <sup>(3)</sup> واجب ہے، لہٰذا کرایہ وغیرہ مصارف سفر <sup>(4)</sup> شوہر پر واجب نہیں۔ <sup>(5)</sup> (جوہرہ، خانیہ ) مسلم ان کسی عورت کوهل ہے لوگوں کوشبہہ ہے کہ فلال شخص کا حمل ہے لہذا عورت کے باپ نے اُسی سے نکاح کر دیا مگر

وہ کہتا ہے کہ مل مجھ سے نہیں تو نکاح ہوجائے گا مگر نفقہ شوہر پر واجب نہیں اورا گرحمل کا اقر ارکرتا ہے تو نفقہ واجب ہے۔(6) (عالمگیری) مسكله ١٨: جسعورت كوطلاق دى كئى ہے بہر حال عدت كاندر نفقه پائے كى طلاق رجعى مويابائن ياتين طلاقيس، عورت کوحمل ہویانہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

**مسکلہ19:** جوعورت بےاجازت ِشوہرگھرہے چلی جایا کرتی ہےاس بنا پراُسے طلاق دیدی توعدت کا نفقہ نہیں یائے گی ہاں اگر بعدِ طلاق شوہر کے گھر میں رہی اور باہر جانا چھوڑ دیا تو یائے گی۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۰: جب تك عورت سِن اياس <sup>(9)</sup> كونه پنڇاُس كى عدت تين حيض ہے جبيبا كه پہلے معلوم ہو چكااورا گراس عمر سے پہلے کسی وجہ سے جوان عورت کو حیض نہیں آتا تواس کی عدت کتنی ہی طویل ہوز مانۂ عدت کا نفقہ واجب ہے یہاں تک کہا گر سِن ایاس تک حیض نہ آیا تو بعدِایاس تین ماہ گزرنے پرعدت ختم ہوگی اوراُس وقت تک نفقہ دینا ہوگا۔ ہاں اگر شوہر گواہوں سے ثابت کردے کہ عورت نے اقرار کیا ہے کہ تین حیض آئے اور عدت ختم ہوگئی تو نفقہ ساقط کہ عدت پوری ہوچکی اورا گرعورت کو طلاق ہوئی اُس نے اپنے کو حاملہ بتایا تو وقت ِطلاق سے دو برس تک وضع حمل (10) کا انتظار کیا جائے وضع حمل تک نفقہ واجب

- 1 ١١١٠ "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١١١.
- اسسفركاخراجات... 🗨 .....ایسارشته دارجس کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہو۔ 🔹 🚭 .....حالت ا قامت کا نفقہ۔
  - الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص٩٦.
    - و "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١١.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٢٥٥.
    - آسس "الفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص٩٦.
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأول ، ج١، ص٥٥٥.
    - عنی الی عمر جس میں چیض کا خون آنا بند ہوجاتا ہے۔
       سیعنی الی عمر جس میں چیض کا خون آنا بند ہوجاتا ہے۔

بهارشر بعت حصة فتم (8)

ہےاور دوبرس پر بھی بچہ نہ ہوااورعورت کہتی ہے کہ مجھے چین نہیں آیا اور حمل کا گمان تھا تو نفقہ برابر لیتی رہے گی یہاں تک کہ تین حِصْ آئیں یا سِن ایاس آکرتین مہینے گزرجائیں۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسكله ۲۱: عدت كے نفقه كانه دعوىٰ كيانه قاضى نے مقرر كيا توعدت گزرنے كے بعد نفقه ساقط ہو گيا۔

**مسکلہ: ۲۲**: مفقو د <sup>(2)</sup> کی عورت نے نکاح کرلیا اور اس دوسرے شوہر نے دخول بھی کرلیا ہے، اب پہلا شوہر آیا تو عورت اور دوسرے شوہر میں تفریق کر دی جائیگی اورعورت عدت گز ارے گی ، مگراس عدت کا نفقہ نہ پہلے شوہر پرہے ، نہ دوسرے یر۔<sup>(3)</sup>(غانیہ)

مسئلہ ۲۳: اپنی مدخولہ عورت کو تین طلاقیں دیدیں عورت نے عدت میں دوسرے سے نکاح کرلیا اور دخول بھی ہوا تو تفریق کردی جائے اور پہلے شوہر پر نفقہ ہے۔اور منکوحہ نے دوسرے سے نکاح کیا اور دخول کے بعد معلوم ہوا اور تفریق کرائی گئی پھرشو ہر کومعلوم ہوا اُس نے تین طلاقیں دیدیں تو عورت پر دونوں کی عدت واجب ہےاورنفقہ کسی پڑہیں۔<sup>(4)</sup> (خانیہ )

مسكم ٢٠٠٠: عدت اگرمهينول سے موتو كسى مقدار معين برسكح موسكتى ہے اور حيض ياوضع حمل سے موتونهيں كه بيه معلوم نهيس کتنے دنوں میں عدت پوری ہوگی۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

مسكله ۲۵: وفات كى عدت مين نفقه واجب نهين ،خواه عورت كوحمل هو يانهين \_ يوبين جوفر فت عورت كى جانب سے معصیت کے ساتھ ہواُس میں بھی نہیں مثلاً عورت مرتدہ ہوگئ یا شہوت کے ساتھ شوہر کے بیٹے یا باپ کا بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ چھوا، ہاں اگرمجبور کی گئی توساقط نہ ہوگا۔ یو ہیں اگرعدت میں مرتدہ ہوگئی تو نفقہ ساقط ہوگیا پھراگراسلام لائی تو نفقہ عود کر آئيگا۔اوراگرعدت میں شوہر کے بیٹے یاباپ کا بوسہ لیا تو نفقہ ساقط نہ ہوااور جوفرفت زوجہ کی جانب سے سبب مباح سے ہواُس میں نفقہ عدت ساقط نہیں مثلاً خیارِ عتق ، خیارِ بُلوغ عورت کو حاصل ہوا ، اُس نے اپنے نفس کو اختیار کیا بشر طیکہ دخول کے بعد ہو ورنه عدت ہی نہیں اور خلع میں نفقہ ہے، ہاں اگر خلع اس شرط پر ہوا کہ عورت نفقہ وسکنے معاف کرے تو نفقہ ابنہیں یائے گی مگر سکنے <sup>(6)</sup> سے شوہرا بھی ہُری نہیں کہ عورت اسکومعاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔<sup>(7)</sup> (جوہرہ)

- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح، فصل في نفقة العدة ، ج١، ص٢٠٢.
- یعنی مفقود الخبر: وهمخض جس کا کوئی پتانه ہواور بی بھی معلوم نه ہو کہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔
  - €....."الفتاوي الخانية"،كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص٩٦.
    - 5 ...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٤٣.
      - ایعنی رہنے کا مکان۔
  - 7 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ١١١١١.

يُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية(دُّوتاسلامُ)

4 ..... المرجع السابق.

مسكله ٢٦: عورت سے ايلا يا ظهار يالعان كياياشو ہر مرتد ہوگياياشو ہر نے عورت كى مال سے جماع كياياعنين كى

بهارشریعت حصه قتم (8)

عورت نے فرقت اختیار کی توان سب صورتوں میں نفقہ یائے گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) مسکلہ کا: عورت نے کسی کے بچہ کو دودھ پلانے کی نوکری کی مگر دودھ پلانے جاتی نہیں بلکہ بچہ کو یہاں لاتے ہیں تو نفقه ساقط نہیں ،البتہ شوہر کواختیار ہے کہ اس سے روک دے بلکہ اگرا پنے بچہ کوجود وسرے شوہر سے ہے دودھ بلائے توشوہر کومنع کردینے کا اختیار حاصل بلکہ ہرایسے کا م سے منع کرسکتا ہے جس سے اُسے ایذا ہوتی ہے یہاں تک کہ سلائی وغیرہ ایسے کاموں سے بھی منع کرسکتا ہے بلکہ اگر شوہر کومہندی کی بونا پیند ہے تو مہندی لگانے سے بھی منع کرسکتا ہے۔اورا گر دودھ پلانے وہاں جاتی ہے خواہ دن میں وہاں رہتی ہے یارات میں تو نفقہ ساقط ہے۔ یو ہیں اگرعورت مُر دہ نہلانے یا دائی کا کام کرتی ہے اوراپنے کام

**مسکله ۲۸**: اگرمرد وعورت دونوں مالدار ہوں تو نفقه مالداروں کا سا ہوگا اور دونوں محتاج ہوں تومحتاجوں کا سااور ایک مالدارہے، دوسرامختاج تو متوسط درجہ کا لیعنی مختاج جبیبا کھاتے ہوں اُس سے عمدہ اوراغنیا جبیبا کھاتے ہوں اُس سے کم اور شوہر مالدار ہواور عورت محتاج تو بہتریہ ہے کہ جبیبا آپ کھاتا ہوعورت کو بھی کھلائے ،مگریہ واجب نہیں واجب متوسط ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغيره)

کے لیے باہر جاتی ہے مگر رات میں شوہر کے یہاں رہتی ہے اگر شوہر نے منع کیااور بغیر اجازت گئی تو نفقہ ساقط ہے۔

مسلم ۲۹: نفقه کاتعین روپوں سے نہیں کیا جاسکتا کہ ہمیشہ اُتے ہی روپے دیے جائیں اس لیے کہزخ بدلتار ہتا ہے ارزانی وگرانی (4) دونوں کےمصارف میسان ہیں ہوسکتے بلکہ گرانی میں اُس کے لحاظ سے تعداد بڑھائی جائے گی اورارزانی میں کم کی جائے گی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۰۰: عورت آٹا پینے روٹی پکانے سے انکار کرتی ہے اگروہ ایسے گھرانے کی ہے کہ اُن کے یہاں کی عورتیں ا پنے آپ بیکا منہیں کرتیں یاوہ بھاریا کمزورہے کہ کرنہیں سکتی تو پکا ہوا کھانا دینا ہوگایا کوئی ایسا آ دمی دے جو کھانا پکاوے، پکانے پر

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، ج١، ص٧٥٥.

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص ٢٩.

③ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٨٦، وغيره.

❹.....ىغنى بھاؤ كاا تارچڑھاؤ۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٧٥.

نفقتهكا بيإن

بهارشر بعت حصه مشتم (8)

مجبورنہیں کی جاسکتی اوراگر نہایسے گھرانے کی ہے نہ کوئی سبب ایسا ہے کہ کھانا نہ پکا سکے تو شوہر پر بیہ واجب نہیں کہ پکا ہوا اُسے دے اور اگر عورت خود یکاتی ہے مگر یکانے کی اُجرت مانگتی ہے تو اُجرت نہیں دی جائے گی۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

مسكلها الله: كهانا يكانے كے تمام برتن اور سامان شوہر يرواجب ہے، مثلاً چكى، ماندى، توا، چمٹا، ركاني، بياله، چمچيه وغیر ہا جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے حسبِ حیثیت اعلی ، ادنی متوسط۔ یو ہیں حسبِ حیثیت اثاث البیت دینا واجب، مثلاً چٹائی، دری، قالین، چاریائی، لحاف، توشک (2)، تکیہ، چا در وغیر ہا۔ یو ہیں کنگھا، تیل، سر دھونے کے لیے کھلی (3) وغیرہ اور صابن یا بیسن (4)میل دورکرنے کے لیے اورسُر مہ مسی ،مہندی دیناشو ہر پر واجب نہیں ،اگر لائے تو عورت کو استعال ضروری ہے۔عطروغیرہخوشبوکی اتنی ضرورت ہے جس سے بغل اور پسینہ کی بوکود فع کر سکے۔ (<sup>5)</sup> (جو ہرہ وغیر ہا)

مسکلہ اسل: عنسل ووضو کا یانی شوہر کے ذمہ ہے عورت غنی ہو یا فقیر۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۳۳۳: عورت اگر چائے ماحقه پیتی ہے توان كے مصارف شوہر پر واجب نہيں اگر چہ نه چينے سے أس كو ضرر پہنچے گا\_<sup>(7)</sup> (ردالمحتار) يومين مان، چھاليا،تمبا كوشوہر پرواجب نہيں۔

مسکله ۱۳۳۲: عورت بیار موتو اُس کی دواکی قیمت اور طبیب کی فیس شو ہر پر واجب نہیں \_ فصدیا تچھنے کی ضرورت موتو یه بھی شوہر پرنہیں۔<sup>(8)</sup> (جوہرہ)

مسلم ١٠٥٠: بچه بيدا موتوجنائي كي أجرت شو هرير ج اگر شو هر في بُلايا - اورعورت يرج اگرعورت في بلوايا - اوراگر وہ خود بغیران دونوں میں کسی کے بُلائے آجائے تو ظاہر بیہے کہ شوہر پرہے۔<sup>(9)</sup> (بحر،ردالحتار)

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٨٥.

و "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٢٩٣.

2 ..... پانگ کا بچھونا، گدا۔ • • استیل یا سرسول کا پھوک جوسر دھونے سے پہلے سر پرلگاتے ہیں۔

ے لیے استعال ہوتا تھا۔

5..... "الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٠٨، وغيرها.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفى النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٤٥٥.

آردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.

الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص٩٠٠.

③ ...... "البحر الرائق"، كتاب الطلاق،باب النفقة ، ج٤ ، ص٩٩ ٢٠.

و "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب: لاتحب على الاب...الخ ، ج٥، ص٤٩٢.

پيْرُكُن: **مجلس المدينة العلمية**(ووحاسلام)

بهارشر بعت حصة فقم (8)

مسکلہ ۳۳۱: سال میں دوجوڑے کیڑے دیناواجب ہے ہرششاہی پرایک جوڑا۔ جب ایک جوڑا کیڑا دیدیا توجب تک مدت بوری نہ ہودینا واجب نہیں اوراگر مدت کے اندر پھاڑ ڈالا اور عادۃً جس طرح پہنا جاتا ہے اُس طرح پہنتی تو نہیں بھٹتا تو دوسرے کپڑے اس ششاہی میں واجب نہیں ورنہ واجب ہیں اور اگر مدت بوری ہوگئی اور وہ جوڑ اباقی ہے تو اگر پہنا ہی نہیں یا بھی اُس کو پہنتی تھی اور بھی اور کیڑےاس وجہ سے باقی ہے تو اب دوسرا جوڑا دینا واجب ہےاورا گریہ وجہ نہیں بلکہ کپڑا مضبوط تھااس وجہ سے نہیں پھٹا تو دوسراجوڑ اواجب نہیں۔(1) (جوہرہ)

مسکلہ کے سازوں (2) میں جاڑے کے مناسب اور گرمیوں میں گرمی کے مناسب کیڑے دے مگر بہر حال اس کا لحاظ ضروری ہے کہ اگر دونوں مالدار ہوں تو مالداروں کے سے کپڑے ہوں اور مختاج ہوں تو غریبوں کے سے اور ایک مالدار ہواور ایک محتاج تومتوسط جیسے کھانے میں نتیوں باتوں کالحاظ ہے۔اورلباس میں اُس شہر کے رواج کا اعتبار ہے جاڑے گرمی میں جیسے کیڑوں کا وہاں چلن (3) ہے وہ دے چڑے کے موزے عورت کے لیے شوہر پر واجب نہیں مگرعورت کی باندی کے موزے شوہر پر واجب ہیں۔اورسوتی،اونی موزے جو جاڑوں میں سردی کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں بید سینے ہو نگے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار،ردالمحتار )

مسکلہ ۳۸: عورت جب رخصت ہوکر آئی تو اسی وقت سے شوہر کے ذھے اُس کا لباس ہے اس کا انتظار نہ کرے گا کہ چھ مہینے گزرلیں تو کیڑے بنائے اگر چہ عورت کے پاس کتنے ہی جوڑے ہوں نہ عورت پر بیدواجب کہ میکے سے جو کیڑے لائی ہےوہ پہنے بلکہ اب سب شوہر کے ذمہ ہے۔ (<sup>5)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ استان شوہر کوخود ہی جاہیے کہ عورت کے مصارف اپنے ذمہ لے بعنی جس چیز کی ضرورت ہولا کریا منگا کر دے۔اوراگرلانے میں ڈھیل ڈالتا ہے تو قاضی کوئی مقدار وفت اور حال کے لحاظ سے مقرر کردے کہ شوہروہ رقم دیدیا کرے اور عورت اپنے طور پرخرچ کرے۔اوراگراپنے اوپر تکلیف اُٹھا کرعورت اس میں سے پچھ بچالے تو وہ عورت کا ہے واپس نہ کریگی نہ آئندہ کے نفقہ میں مُجرا دیگی <sup>(6)</sup>اورا گرشو ہر بفتد رِ کفایت عورت کونہیں دیتا تو بغیرا جازت ِشو ہرعورت اُس کے مال سے کیکرصر ف

پُيْنَ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني ص٩٠٩.

<sup>2.....</sup>رواح۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب... إلخ، ج٥، ص٤٩٢.

<sup>€ .....</sup> ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب... إلخ، ج٥، ص٤ ٢٩.

العنی بیائی ہوئی رقم آئندہ کے نفقہ میں شامل نہ ہوگا۔

بهارشر بعت حصة فتم (8)

کر سکتی ہے۔<sup>(1)</sup> (بحر،روالحتار)

مسکلہ 🙌: نفقہ کی مقدار معین کی جائے تو اس میں جوطریقہ آسان ہووہ برتا جائے مثلاً مزدوری کرنے والے کے لیے بی تھم دیا جائیگا کہ وہ عورت کوروزانہ شام کواتنا دے دیا کرے کہ دوسرے دن کے لیے کافی ہو کہ مزدورایک مہینے کے تمام مصارف ایک ساتھ نہیں دے سکتا اور تا جراورنو کری پیشہ جو ماہوار تنخواہ پاتے ہیں مہینے کا نفقہ ایک ساتھ دے دیا کریں اور ہفتہ میں تنخواہ ملتی ہے تو ہفتہ وارا ورکھیتی کرنے والے ہرسال یار بیچ وخریف دوفصلوں میں دیا کریں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكلها المراثوم باہر چلا جاتا ہواور عورت كوخرچ كى ضرورت براتى ہوتو أسے بيرت ہے كہ شوہر سے كہے كہ كسى كو ضامن بنادو کہ مہینے پراُس سے خرچ لے لول پھرا گرعورت کومعلوم ہے کہ شوہرایک مہینے تک باہررہے گا توایک مہینے کے لیے ضامن طلب کرے اور بیمعلوم ہے کہ زیادہ دنوں سفر میں رہے گا مثلاً حج کوجا تا ہے تو جتنے دنوں کے لیے جاتا ہے،اتنے دنوں کے لیے ضامن مانگے اوراُس شخص نے اگریہ کہ دیا کہ میں ہر مہینے میں دے دیا کرونگا تو ہمیشہ کے لیے ضامن ہوگیا۔ (3) ( درمختار ، ردالمحتار ) مسكله الا الله المراكب المراكبي المراكب المرا خوف ہے کہ لاغر ہوجائے گی تو شو ہر کوحق ہے کہ اُسے تنگی کرنے سے روک دے نہ مانے تو قاضی کے یہاں اس کا دعویٰ کر کے رُکواسکتاہے کہاس کی وجہ سے جمال میں فرق آئے گااور بیشو ہر کاحق ہے۔(4) (درمختار)

مسکلیمامه: اگر باہم رضا مندی ہے کوئی مقدار معین ہوئی یا قاضی نے معین کردی اور چند ماہ تک وہ رقم نہ دی تو عورت وصول کرسکتی ہےاورمعاف کرنا جاہے تو کرسکتی ہے بلکہ جومہینہ آ گیا ہےاُ س کا بھی نفقہ معاف کرسکتی ہے جبکہ ماہ بماہ نفقہ دینا کھہرا ہواور سالا نہ مقرر ہوا تو اس سنہ <sup>(5)</sup> اور سال گزشتہ کا معاف کرسکتی ہے۔ پہلی صورت میں بعد والے مہینے کا دوسری میں أس سال کا جوابھی نہیں آیا معاف نہیں کرسکتی اورا گرنہ باہم کوئی مقدار معین ہوئی نہ قاضی نے معین کی تو زمانۂ گزشۃ کا نفقہ نہ طلب کرسکتی ہے، نہ معاف کرسکتی ہے کہ وہ شوہر کے ذ مہ واجب ہی نہیں، ہاں اگر اس شرط پرخلع ہوا کہ عورت عدت کا نفقہ معاف

- ..... "رد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٥٩٠.
  - و"البحر الرائق"، كتاب الطلاق،باب النفقة ،ج٤،ص٤٩٢.
- ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: لاتحب على الاب ... إلخ، ج٥، ص٢٩٦.
- ◙ ..... "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب: في اخذ المرأة... إلخ، ج٥، ص٢٩٧.
  - ۳۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٠٠.

کردے توبیہ معاف ہوجائیگا۔<sup>(1)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسكله ٢٠٠٠: عورت كومثلاً مهيني بحركا نفقه ديديا أس فضول خرجى سے مهينه پورا هونے سے پہلے خرچ كر دالا يا چورى جاتار ہایا کسی اور وجہ سے ہلاک ہوگیا تواس مہینے کا نفقہ شوہر پرواجب نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳۵۵: عورت کے لیے اگر کوئی خادم مملوک ہو یعنی لونڈی یا غلام تو اُس کا نفقہ بھی شوہر پرہے بشر طیکہ شوہر تنگدست نه ہوا درعورت آزاد ہو۔اورا گرعورت کو چندخا دموں کی ضرورت ہو کہ عورت صاحب اولا دہے ایک سے کا منہیں چلتا تو دوتین جتنے کی ضرورت ہے اُن کا نفقہ شوہر کے ذمہہے۔ (3) (عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۱۳۷: شوہراگر ناداری کے سبب نفقہ دینے سے عاجز ہے تواس کی وجہ سے تفریق نہ کی جائے۔ یو ہیں اگر مالدار ہے مگر مال یہاں موجود نہیں جب بھی تفریق نہ کریں بلکہ اگر نفقہ مقرر ہو چکا ہے تو قاضی تھم دے کہ قرض کیکریا کچھ کا م کر کے صرف کرے اور وہ سب شوہر کے ذمہ ہے کہ اُسے دینا ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله كان عورت نے قاضى كے پاس آكر بيان كيا كەميراشو بركهيں گيا ہےاور مجھے نفقہ كے ليے بجھ دے كرنه كيا تو اگر کچھروپے یا غلہ چھوڑ گیا ہےاور قاضی کومعلوم ہے کہ بیاُس کی عورت ہے تو قاضی حکم دیگا کہاُس میں سے خرچ کرے مگر فضول خرج نه کرے مگر بیتم لے لے کہ اُس سے نفقہ نہیں پایا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی ہے جس سے نفقہ ساقط ہوجا تا ہے اور عورت سے کوئی ضامن بھی لے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۱۲۸ شوہر کہیں چلا گیا ہے اور نفقہ نہیں دے گیا مگر گھر میں اسباب وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جونفقہ کی جنس سے نہیں توعورت اُن چیزوں کو پیج کر کھانے وغیرہ میں نہیں صرف کرسکتی۔ (6) (عالمگیری)

مسکلہ ۹۷۹: جس مقدار پر رضامندی ہوئی یا قاضی نے مقرر کی عورت کہتی ہے کہ بینا کافی ہے تو مقدار بڑھادی جائے یا شوہر کہتا ہے کہ بیزیادہ ہے اس سے کم میں کام چل جائیگا کیونکہ اب ارزانی ہے یا مقرر ہی زیادہ مقدار ہوئی اور قاضی کو بھی معلوم

<sup>■ ..... &</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الابراء عن النفقة، ج٥، ص٣٠٣.

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الابراء عن النفقة، ج٥، ص٦٠٦..

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٠٧ \_ ٣٠٩.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩٠٩ ـ ٣١١.

آلفتاوى الخانية"، كتاب النكاح، باب النفقة، ج١، ص١٩٨.

<sup>€..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"،الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٠٥٥.

ببارشر يعت حصة فقم (8)

ہوگیا کہ بیرقم زائدہے تو کم کردی جائے۔(1) (درمختار)

مسكله ٥: چندمهيني كانفقه باقى تھااور دونوں میں ہے كوئى مركباتو نفقه ساقط ہو گيا ہاں اگر قاضى نے عورت كوتكم ديا تھا كەقرض كىكرصرف كرے پھركوئى مرگيا توساقط نەہوگا۔طلاق ہے بھی پیشتر كا نفقه ساقط ہوجا تاہے مگر جبكہاس ليے طلاق دی ہوكہ نفقه ساقط ہوجائے توساقط نہ ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسله ۵**: عورت کوپیشگی نفقه دے دیا تھا پھراُن میں ہے کسی کا نتقال ہو گیا یا طلاق ہوگئی تو وہ دیا ہوا واپس نہیں ہوسکتا. یو ہیں اگر شوہر کے باپ نے اپنی بہوکو پیشگی نفقہ دے دیا تو موت یا طلاق کے بعدوہ بھی واپس نہیں لے سکتا۔<sup>(3)</sup> (درمختار) مسکلہ ۵: مرد نے عورت کے پاس کیڑے یا رو بے بھیج عورت کہتی ہے ہدیة بھیج اور مرد کہتا ہے نفقہ میں بھیج تو شو ہر کا قول معتبر ہے ہاں اگر عورت گوا ہوں سے ثابت کردے کہ ہدیة بھیجے یا بیکہ شوہرنے اس کا اقر ارکیا تھااور گواہوں نے اُس کے اقرار کی شہادت دی تو گواہی مقبول ہے۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكم ها علام نے مولی کی اجازت سے نكاح كيا ہے تو اگر غلام خالص ہے يعنی مد بروم كاتب نہ ہوتو أسے چے كر اُس کی عورت کا نفقہادا کریں پھربھی باقی رہ جائے تو یکے بعد دیگرے <sup>(5)</sup> بیچتے رہیں یہاں تک کہ نفقہادا ہوجائے بشرطیکہ خریدار کومعلوم ہوکہ نفقہ کی وجہ سے بیچا جار ہاہے اورا گرخریدتے وقت اُسے معلوم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا تو خریدار کو بیچ رد کرنے کا اختیار ہے اور اگر ہیج کو قائم رکھا تو ثابت ہوا کہ راضی ہے لہذا اب اسے کوئی عذر نہیں اور اگر مولی بیچنے سے انکار کرتا ہے تو مولی کے سامنے قاضی ہیچ کردے گامگر نفقہ میں بیچنے کے لیے بیشرط ہے کہ نفقہ اتنا اُس کے ذمہ باقی ہوکہ اداکرنے سے عاجز ہو۔اور بیجی ہوسکتا ہے کہ مولی اینے یاس سے نفقہ دیکراینے غلام کو چھڑ الے اوراگروہ غلام مدبریا مکاتب ہوجو بدلِ کتابت (<sup>6)</sup>ادا کرنے سے عاجز نہیں تو بیچا نہ جائے بلکہ کما کر نفقہ کی مقدار پوری کرے۔اوراگرجس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اس کے مولی کی کنیز ہے تو اس پر نفقه واجب ہی نہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ، درمختار)

الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤١٣.

۳۱۷، "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص١٧.

٣١٩ ، ٣١٩ الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩٩ .

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٢٥٥.

الکودے۔
 الککودے۔

آسس" الفتاوى الخانيه"، كتاب النكاح ، باب النفقة ، ج ١ ، ص ١٩٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٩ ٣١ـ٣١.

بهارشریت حصه قتم (8)

مسليه : بغيراجازت مولى غلام نے نكاح كيااورا بھى مولى نے ردنه كيا تھا كه آزاد كرديا تو نكاح سيح ہوگيااور آزاد ہونے کے بعدسے نفقہ واجب ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

مسکلہ**۵۵**: لونڈی نےمولیٰ کی اجازت سے نکاح کیا اور دن بھرمولیٰ کی خدمت کرتی ہے اور رات میں اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے تو دن کا نفقہ مولی پر ہے اور رات کا شوہر پر۔(2) (عالمگیری)

مسكله ۲۵: غلام يامد بريامكاتب نكاح كيا اوراولا دموئي تواولا دكا نفقهان برنهيس بلكه زوجه الرمكاتبه ب تواس پر ہےاور مدبرہ ماام ولدہے توان کےمولی پراورآ زادہے تو خودعورت پراوراس کے پاس بھی کچھ نہ ہوتو بچہ کا جوسب سے زیادہ قریبی رشته دار ہواُس پر ہےاورا گرشو ہرآ زاد ہےاورعورت کنیز جب بھی یہی سب احکام ہیں جو مذکور ہوئے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری) **مسکلہے ۵**: غلام نے مولیٰ کی اجازت سے نکاح کیا تھا اورعورت کا نفقہ واجب ہونے کے بعد مرگیا یا مار ڈالا گیا تو نفقه ساقط هوگیا <sub>- (</sub><sup>(4)</sup> (درمختار)

مسكله ۵۸: نفقه كاتيسرا جزسكنے ہے يعنی رہنے كا مكان ۔ شوہر جومكان عورت كورہنے كے ليے دے، وہ خالی ہو يعنی شوہر کے متعلقین وہاں نہر ہیں، ہاں اگر شوہر کا اتنا جھوٹا بچہ ہو کہ جماع سے آگا نہیں تو وہ مانع نہیں۔ یو ہیں شوہر کی کنیزیاام ولد کا ر ہنا بھی کچھ مفنز ہیں اورا گراُس مکان میں شو ہر کے متعلقین رہتے ہوں اورعورت نے اسی کواختیار کیا کہ سب کے ساتھ رہے تو متعلقین شوہر سے خالی ہونے کی شرط نہیں۔اور عورت کا بچہ اگرچہ بہت چھوٹا ہوا گر شوہررو کنا چاہے تو روک سکتا ہے عورت کواس کا اختیار نہیں کہ خواہ مخواہ اُسے وہاں رکھے۔<sup>(5)</sup> (عامہ کتب)

مسكله 9: عورت اگرتنها مكان حامتى ہے يعنى اپنى سُوت يا شوہر كے تعلقين كے ساتھ نہيں رہنا حامتى تو اگر مكان میں کوئی ایسا دالان اُس کودے دے جس میں درواز ہ ہواور بند کرسکتی ہوتو وہ دےسکتا ہے دوسرامکان طلب کرنے کا اُس کواختیار نہیں بشرطیکہ شوہر کے رشتہ دارعورت کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ رہا بیامر کہ پاخانہ <sup>(6) بخس</sup>ل خانہ، باور چی خانہ بھی علیحدہ ہونا

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٤٥٥.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥٥.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق.

۵...... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٩ ٣٢٢،٣١.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٢٤.

<sup>6 .....</sup> ياخانه: يعنى بيت الخلاء \_

عاہیے،اس میں تفصیل ہے اگر شوہر مالدار ہو تو ایسا مکان دے جس میں بیضر وریات ہوں اورغربیوں میں خالی ایک کمرہ دے دینا کافی ہے، اگر چیسل خانہ وغیرہ مشترک ہو۔ (<sup>1)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

مسكله ۲: به بات ضروري ہے كه عورت كوايسے مكان ميں ركھ جس كے بر وسى صالحين ہوں كه فاسقول ميں خود بھى ر ہناا چھانہیں نہ کہایسے مقام پرعورت کا ہونااورا گرمکان بہت بڑا ہو کہ عورت وہاں تنہار ہے سے گھبراتی اورڈرتی ہے تو وہاں کوئی الی نیک عورت رکھے جس سے دل بھی ہویا عورت کو کوئی دوسرا مکان دے جوا تنا بڑانہ ہواور اُس کے ہمسایہ نیک لوگ ہوں۔<sup>(2)</sup>(درمختار،ردالمختار)

مسكلہ الا: عورت كے والدين ہر ہفتہ ميں ايك بارا بني لڑكى كے يہاں آسكتے ہيں شو ہر منع نہيں كرسكتا ، ہاں اگر رات میں وہاں رہنا جا ہتے ہیں تو شوہر کومنع کرنے کا اختیار ہے اور والدین کے علاوہ اور محارم <sup>(3)</sup>سال بھر میں ایک بارآ سکتے ہیں۔ یو ہیںعورت اپنے والدین کے یہاں ہر ہفتہ میں ایک باراور دیگرمحارم کے یہاں سال میں ایک بار جاسکتی ہے،مگررات میں بغیر اجازت شوہر وہال نہیں رہ سکتی ، دن ہی دن میں واپس آئے اور والدین یا محارم اگر فقط دیکھنا جا ہیں تو اس ہے سی وقت منع نہیں کرسکتا۔اورغیروں کے یہاں جانے یا اُن کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ تقریبوں کی شرکت سے منع کرے بغیرا جازت جائے گی تو گنهگار ہوگی اورا جازت ہے گئی تو دونوں گنهگار ہوئے۔(<sup>4)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

مسكلہ ۲۲: عورت اگر كوئى ايساكام كرتى ہے جس سے شوہر كاحق فوت ہوتا ہے يا اُس ميں نقصان آتا ہے يا اُس كام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے تو شوہر کومنع کردینے کا اختیار ہے۔(5) (درمختار) بلکہ نظر بحالِ زمانہ ایسے کام سے تومنع ہی کرنا چاہیے جس کے لیے باہرجانا پڑے۔

مسله ۲۳: جس کام میں شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہونہ نقصان ہوا گرعورت گھر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کپڑا سینایا ا گلے زمانہ میں چرخہ کا تنے کا رواج تھا توالیے کام سے منع کرنے کی کچھ حاجت نہیں خصوصاً جبکہ شوہر گھرنہ ہو کہان کاموں سے

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول ، ج١، ص٥٥.
  - و"ردالمحتار"،كتاب الطلاق،باب النفقة، مطلب في مسكن الزوحة،ج٥،ص٥٣٠.
- ◘ ..... "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص٣٢٨.
  - استعنی وہ رشتہ دارجن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
  - ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب النفقة، ج٥، ص٣٢٨..
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٧٥٥.
    - 5 ..... "الدر المختار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ج٥، ص٣٣٠.

بهارشر لیت حصهٔ فتم (8)

جی بہلتارہے گااور بریکار بیٹھے گی تووسوسے اور خطرے پیدا ہوتے رہیں گےاور لا یعنی باتوں میں مشغول ہوگی۔<sup>(1)</sup> (ردالحتار) مسکلیم ۲: نابالغ اولا د کا نفقه باپ پر واجب ہے جبکہ اولا دفقیر ہو یعنی خوداس کی مِلک میں مال نہ ہواور آزاد ہو۔اور بالغ بیٹااگرایا بھے یا مجنون یا نابینا ہو کمانے سے عاجز ہواوراُس کے پاس مال نہ ہوتو اُس کا نفقہ بھی باپ پر ہےاورلڑ کی جبکہ مال نہ رکھتی ہوتو اُس کا نفقہ بہرحال باپ پر ہے اگر چہ اُس کے اعضا سلامت ہوں۔اورا گرنا بالغ کی مِلک میں مال ہے مگریہاں مال موجودنہیں توباپ کو حکم دیا جائے گا۔ کہا ہے یاس سے خرچ کرے جب مال آئے توجتنا خرچ کیا ہے اُس میں سے لے لے اور اگر بطورِخودخرج کیاہےاور جا ہتاہے کہ مال آنے کے بعداُس میں سے لے لے تو لوگوں کو گواہ بنائے کہ جب مال آئے گا میں لے لوں گااور گواہ نہ کیے تو دیانۂ لے سکتا ہے قضاءً نہیں۔<sup>(2)</sup> (جوہرہ)

مسکلہ ۲۵: نابالغ کا باپ تنگ دست ہے اور ماں مالدار جب بھی نفقہ باپ ہی پر ہے مگر ماں کو حکم دیا جائیگا کہ اپنے یاس سے خرچ کرے اور جب شو ہر کے پاس ہو تو وصول کر لے۔<sup>(3)</sup> (جو ہرہ)

مسكله ٢٧: اگرباب مفلس بي تو كمائ اور بچول كوكلائ اور كمانے سے بھى عاجز بے مثلاً اپا بچ ہے تو دادا كے ذمه نفقہ ہے کہ خود باپ کا نفقہ بھی اس صورت میں اُسی کے ذمہ ہے۔(<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

**مسکلہ ۲۷**: طالب علم ک<sup>ی</sup>لم دین پڑھتا ہوا ورنیک چلن ہواُ س کا نفقہ بھی اُس کے والد کے ذمہ ہے وہ طلبہ مراز نہیں جو فضولیات ولغویات فلاسفه مین مشتغل هون اگریه با تین هون تو نفقه باپ پزنهین ـ <sup>(5)</sup> (عالمگیری، درمختار )

وہ طلبہ بھی اس سے مراد نہیں جو بظاہر علم دین پڑھتے اور حقیقہ دین ڈھانا چاہتے ہیں مثلاً وہابیوں سے پڑھتے ہیں اُن کے پاس اُٹھتے بیٹھتے ہیں کہ ایسوں سے عموماً یہی مشاہدہ ہور ہاہے کہ بدباطنی وخباشت اور الله (عزوجل) ورسول (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کی جناب میں گتاخی کرنے میں اپنے اساتذہ سے بھی سبقت لے گئے۔ایسوں کا نفقہ در کناراً نکو پاس بھی نہ آنے دینا چاہیے الی تعلیم سے تو جاہل رہناا چھاتھا کہاس نے تو مذہب ودین سب کو بربا دکیاا ورنہ فقط اپنا بلکہ وہتم کوبھی لے ڈو بے گا۔

ہے ادب تنہا نه خودراداشت بد بلکه آتش درہمه آفاق زد<sup>(6)</sup>

- ❶ ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، ج٥، ص ٣٣١.
  - الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الحزء الثاني، ص١١٥.
  - ③...... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١٥.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع، ج١، ص٦٣٥.
  - 6 .... جمد بادب صرف النيخ آپ كوبر بادنبين كرتا بلكه تمام جهان مين آگ لگاديتا بـ

ب*يُّن ش:* مجلس المدينة العلمية(وقوت اسلام)

بهارشر يعت حصة فتم (8)

مسكله **۲۸**: بچه كى ملك ميں كوئى جائدا دمنقوله ياغير منقوله ہوا ورنفقه كى حاجت ہوتو پچ كرخرچ كى جائے اگر چەسب رفتہ رفتہ کرکے خرچ ہوجائے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

لڑ کی جب جوان ہوگئ اور اُس کی شادی کردی تو اب شوہر پر نفقہ ہے باپ سبکدوش ہوگیا۔ (<sup>2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ • ع: بچہ جب تک مال کی پرورش میں ہے اخراجات بچہ کی مال کے حوالہ کرے یا ضرورت کی چیزیں مہیا کردےاوراگرکوئی مقدار معین کرلی گئی تواس میں بھی حرج نہیں اور جومقدار معین ہوئی اگروہ اتنی زیادہ ہے کہاندازہ سے باہر ہے تو کم کردی جائے اور اگراندازہ سے باہز ہیں تو معاف ہے اور کم ہے تو کمی پوری کی جائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ اے: مسكل اور كى كنيز سے نكاح كيا اور بچہ پيدا ہوا توبياً سى كى مِلك (4) ہے جس كى مِلك ميں اس كى مال ہے اوراس کا نفقہ باپ پڑہیں بلکہ مولی پر ہےاس کا باپ آزاد ہو یا غلام، باپ پڑہیں اگر چہ مالدار ہو۔اورا گرغلام یا مدبریا مکا تب نے مولی کی اجازت سے نکاح کیاا وراولا دپیدا ہوئی توان پڑہیں بلکہا گر ماں مدبرہ یاام ولدیا کنیز ہے تو مولی پر ہےاورآ زادیا مکا تبہ ہے تو ماں پراورا گر ماں کے پاس مال نہ ہوتو سب رشتہ داروں میں جوقریب ترہے اُس پر ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسكلہ اع: مال نے اگر بچه كا نفقه أس كے باپ سے ليا اور چورى گيايا اور سى طريقه سے ہلاك ہوگيا تو پھر دوبارہ نفقہ لے گی اور پچ رہا تو واپس کرے گی ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسكله ۲۵: باپ مركيا أس نے نابالغ بي اوراموال چيوڙے تو بچوں كا نفقداُن كے حصوں ميں سے ديا جائيگا۔ یو ہیں ہروارث کا نفقہ اُس کے حصہ میں سے دیا جائیگا پھراگرمیت نے کسی کووصی کیا ہے تو یہ کام وصی کا ہے کہ ان کے حصول سے نفقہ دے اور وصی کسی کونہ کیا ہوتو قاضی کا کام ہے کہ نابالغوں کا نفقہ اُن کے حصوں سے دے یا قاضی کسی کووسی بنادے کہ وہ خرچ کرےاوراگروہاں قاضی نہ ہواورمیت کے بالغ لڑکوں نے نابالغوں پراُن کےحصوں سےخرچ کیا تو قضاءً ان کوتاوان دینا ہوگا اور دیانۂ نہیں۔ یو ہیں اگر سفر میں دو مخص ہیں اُن میں ہے ایک بیہوش ہو گیا دوسرے نے اُس کا مال اُس پرصرف کیا یا ایک مرگیا

❶....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات ، الفصل الرابع ، ج١، ص٢٢٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج ١ ، ص ٦٣ ٥ .

<sup>€....</sup>مِلكيت ـ €..... المرجع السابق.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الاول، ج١، ص٥٥٥.

⑥ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٤٤٧.

دوسرے نے اُس کے مال سے تجہیز و تکفین کی تو دیانۂ تاوان لازم نہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

کا دودھ نہلے یا اُس کا باپ تنگدست ہے کہ اُ جرت نہیں دے سکتا اور بچہ کی مِلک میں بھی مال نہ ہوان صورتوں میں دودھ پلانے پر ماں مجبور کی جائے گی اور اگر بیصور تیں نہ ہوں تو دیانۂ ماں کے ذمہ دودھ پلانا ہے مجبور نہیں کی جاسکتی۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئلہ ۵ ک: بچہ کودائی نے دودھ پلایا کچھ دنوں کے بعد دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا یا کوئی اور پلانے والی نہیں ملتی یا ابتدا ہی میں کوئی عورت اس کو دودھ پلانے والی نہیں تو یہی متعین ہے دودھ پلانے پرمجبور کی جائیگی۔<sup>(3)</sup> (ردامختار)

مسکلہ ۲ ع: بچہ چونکہ مال کی پرورش میں ہوتا ہے لہذا جودائی مقرر کی جائے وہ مال کے پاس دودھ بلایا کرے مگر نوکر ر کھتے وقت میشرط نہ کرلی گئ ہوکہ تحقیے یہاں رہ کر دودھ بلانا ہوگا تو دائی پر بیواجب نہ ہوگا کہ وہاں رہے بلکہ دودھ بلا کر چلی جاسکتی ہے یا کہ سکتی ہے کہ میں وہال نہیں پلاؤل گی یہاں پلا دونگی یا گھر پیجا کر پلاؤل گی۔<sup>(4)</sup> (خانیہ)

مسکلہ کے: اگر لونڈی سے بچہ پیدا ہوا تو وہ دودھ بلانے سے انکار نہیں کر سکتی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 4 ک: باپ کواختیار ہے کہ دائی سے دودھ بلوائے ،اگرچہ ماں بلانا جا ہتی ہو۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسكله 9 ع: بچه كى مان نكاح ميں ہو يا طلاقِ رجعى كى عدت ميں اگر دودھ پلائے تواس كى اُجرت نہيں لے سكتى اور طلاقِ بائن کی عدت میں لے سکتی ہے اور اگر دوسری عورت کے بچہ کو جواُسی شوہر کا ہے دودھ بلائے تو مطلقاً اجرت لے سکتی ہے اگرچەنكاح مىں ہو۔<sup>(7)</sup>( درمختاروغيرہ )

**مسکلہ • ۸**: عدت گزرنے کے بعد مطلقاً اُجرت لے سکتی ہے اور اگر شوہرنے دوسری عورت کو مقرر کیا اور مال مفت

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج١، ص٦٤٥.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في ارضاع الصغير، ج٥، ص٤٥٣.
  - ..... "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في ارضاع الصغير، ج٥، ص٤٥٣.
- ◘..... "الفتاوي الخانية"، كتاب النكاح،فصل في نفقة الاولاد، ج١،ص٥٠٠، وكتاب الاجارات فصل في اجارةالظئر، ج٣،ص٤٠.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الرابع ، ج١، ص٢٥٥.
    - 6.... المرجع السابق.
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٥، وغيره.

بهارشر يعت حصه محتم (8)

پلانے کو کہتی ہے یا اُتنی ہی اُجرت مانگتی ہے جتنی دوسری عورت مانگتی ہے تو ماں کوزیادہ حق ہے اور اگر ماں اُجرت مانگتی ہے اور دوسری عورت مفت پلانے کو کہتی ہے یا مال سے کم اُجرت مانگتی ہے تو وہ دوسری زیادہ مستحق ہے۔ (1) (درمختار)

**مسکلہ ۱۸**: عدت کے بعدعورت نے اُجرت پراپنے بچہ کو دودھ پلایا اوران دنوں کا نفقہ نہیں لیاتھا کہ شوہر کا یعنی بچہ کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ نفقہ موت سے ساقط نہ ہوگا۔ (2) (درمختار)

مسكلي ٨٢: باپ، مان، دادا، دادي، نان، ناني اگر تنگدست جون توان كا نفقه واجب سے، اگر چه كمانے ير قادر جون جبکه بیر مالدار ہولیعنی ما لک نصاب ہوا گرچہ وہ نصاب نامی نہ ہواورا گریہ بھی مختاج ہے تو باپ کا نفقہاس پر واجب نہیں ،البتۃ اگر باپ ایا بھے یا مفلوج (3) ہے کہ کمانہیں سکتا تو بیٹے کے ساتھ نفقہ میں شریک ہے اگر چہ بیٹا فقیر ہواور ماں کا نفقہ بھی بیٹے پر ہے، اگرچہایا بجے نہ ہواگرچہ بیٹا فقیر ہو۔ یعنی جبکہ بیوہ ہواور اگر نکاح کرلیاہے تواس کا نفقہ شوہر پر ہےاور اگراس کے باپ کے نکاح میں ہے اور باپ اور مال دونوں محتاج ہوں تو دونوں کا نفقہ بیٹے پر ہے اور باپ محتاج نہ ہو تو باپ پر ہے اور باپ محتاج ہے اور مال مالدار تو مال کا نفقہ اب بھی بیٹے برنہیں بلکہ اپنے پاس سے خرچ کرے اور شوہر سے وصول کرسکتی ہے۔ (4) (جوہرہ،

مسكله ۸۳: باپ وغيره كانفقه جيسے بيٹے پرواجب ہے، يو بيں بيٹی پر بھی ہے، اگر بيٹا بيٹی دونوں ہوں تو دونوں پر برابر برابر واجب ہے اور اگر دو بیٹے ہوں ایک فقط مالک نصاب ہے اور دوسرا بہت مالدار ہے تو باپ کا نفقہ دونوں پر برابر برابر ہے۔ <sup>(5)</sup>(ورمختار،ردالمختار)

مسكله ۱۸ مسكله ۱۸ باپ اوراولا د كے نفقه ميں قرابت وجزئيت كااعتبار ہے وراثت كانہيں مثلاً بيٹا ہے اور پوتا تو نفقه بيٹے پر واجب ہے، پوتے پرنہیں۔ یو ہیں بیٹی ہےاور پوتا تو بیٹی پرہے، پوتے پرنہیں،اور پوتا ہےاورنواسی یا نواسہ تو دونوں پر برابر،اور بیٹی ہےاور بہن یا بھائی تو بیٹی پرہے،اورنواسہنواسی ہیںاور بھائی تو اُن پرہے،اس پرنہیںاور باپ یاماں ہےاور بیٹا تو بیٹے پر

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٦.

۳٥٨، الدرالمختار" ، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٥٨.

<sup>€.....</sup>عنی فالج کامریض۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: نفقة الاصول... إلخ، ج٥، ص٥٦\_٣٦١ .

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: صاحب الفتح... إلخ ،ج٥، ص٣٦١.

بهارشر يعت حصة فقم (8)

نفقته كابيان

ہے، اُن پرنہیں اور دادا ہے اور پوتا تو ایک ثلث دادا پر اور باقی پوتے پر، اور باپ ہے اور نواسی نواسہ تو باپ پر ہے، ان پر نہیں۔<sup>(1)</sup>(ردالحتار)

مسکلہ ۸۵: باپ اگر تنگ دست ہواور اُس کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہوں اور یہ بیچے محتاج ہوں اور بڑا بیٹا مالدار ہے توباپ اوراُس کی سب اولا دکا نفقہ اس پر واجب ہے۔(2) (عالمگیری)

مسکله ۱۸: بیٹااگر ماں باپ دونوں کا نفقہ نہیں دے سکتا مگرایک کا دے سکتا ہے تو ماں زیادہ مستحق ہے۔اورا گرباپ مختاج ہےاور چھوٹا بچہ بھی ہےاور دونوں کا نفقہ نہ دے سکتا ہو مگرایک کا دے سکتا ہے توبیٹا زیادہ حقدار ہے۔اورا گروالدین میں کسی کا پورا نفقہ نہ دے سکتا ہوتو دونوں کواپنے ساتھ کھلائے جوخود کھا تا ہواُسی میں سے اُٹھیں بھی کھلائے۔اورا گرباپ کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹا مالدار ہے تو بیٹے پر باپ کی شادی کرادینا واجب ہے یا اُس کے لیے کوئی کنیزخرید دے اور اگر باپ کی دو بی بیاں ہیں تو بیٹے پر فقط ایک کا نفقہ واجب ہے مگر باپ کو دیدے کہ وہ دونوں کو تقسیم کر کے دے۔<sup>(3)</sup> (جو ہرہ)

**مسکلہ ۸۵**: باپ بیٹے دونوں نادار ہیں مگر بیٹا کمانے والا ہے تو بیٹے پر دیانۂ حکم کیا جائیگا کہ باپ کوبھی ساتھ لے لے بیجبکہ بیٹا تنہا ہواورا گربال بچوں والا ہے تو مجبور کیا جائے گا کہ باپ کوبھی ہمراہ لے لے۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٨٨: جورشته دارمحارم مول أن كابهي نفقه واجب بي جبكه محتاج مول اور نابالغ ياعورت مو اوررشته دار بالغ مرد ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ کمانے سے عاجز ہومثلاً دیوانہ ہے یا اُس پر فالج گراہے یا ایا بیج ہے یا ندھا۔اورا گرعاجز نہ ہوتو واجب نہیں اگر چہمتاج ہواورعورت میں بالغہ نا بالغہ کی قیدنہیں اور ان کے نفقات بقد رِمیراث <sup>(5)</sup> واجب ہیں یعنی اُس کے تر کہ سے جتنی مقدار کا وارث ہوگا اُسی کے موافق اِس پر نفقہ واجب مثلاً کوئی شخص مختاج ہے اوراُس کی تین بہنیں ہیں ایک حقیقی ایک سوتیلی ایک اخیافی تو نفقہ کے پانچ حصےتصور کریں تین حقیقی بہن پراور ایک ایک ان دونوں پراور اگراسی طرح کے تین بھائی ہیں تو چھ حصےتصور کریں ایک اخیافی بھائی پراور باقی حقیقی پرسو تیلے پر کچھنہیں کہوہ وارث نہیں ۔اوراگر ماں اور دا دا ہیں توایک حصہ ماں پر اوردو دادا پر۔اوراگر ماں اور بھائی یاماں اور چیاہے جب بھی یہی صورت ہے اوراگران کے ساتھ بیٹا بھی ہے مگر نابالغ نادار ہے یابالغ ہے مگر عاجز تو اُسکا ہونا نہ ہونا دونوں برابر کہ جباُس پر نفقہ واجب نہیں تو کالعدم <sup>(6)</sup>ہےاورا گرحقیقی چیااور حقیقی پھوپی یا

- 1..... (د المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: صاحب الفتح... إلخ، ج٥، ص٣٦٢.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس ، ج١، ص٥٦٥.
  - 3 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١١٩.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس،ج١، ص٥٦٥.
- اسسیعن کھانے ، پینے اور رہائش وغیرہ کے اخراجات میراث کے حصہ کے مطابق۔ **⑥**....نه ہونے کی طرح۔

بيُّ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

حقیقی ماموں ہے تو نفقہ چچا پر ہے پھوپی یا ماموں پڑہیں۔اوروراثت سے مراد محض اہلِ وراثت ہے کہ حقیقةً وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی، نہ اب <sub>- (1)</sub> (جو ہرہ، عالمگیری، درمختار)

مسلم ٨٩: يو معلوم مو چكا ہے كەرشتە دارغورت ميں نابالغه كى قيدنېيى، بلكه اگر كمانے پر قادر ہے جب بھى أس کا نفقہ واجب ہے، ہاں اگر کوئی کام کرتی ہے جس ہے اُس کاخرج چلتا ہے تو اب اس کا نفقہ رشتہ دار پر فرض نہیں۔ یو ہیں اندھا وغيره بھي کما تاہوتواب سي اور پرنفقه فرض نہيں۔(2) (ردامحتار)

مسكله • 9: طالبِ علم دين اگرچة تندرست ب، كام كرنے پر قادر ب، مگراپنے كوطلبِ علم دين ميں مشغول ركھتا ہے تواُس کا نفقہ بھی رشتہ والوں پر فرض ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسکلها9: قریبی رشته دارغائب ہےاور دوروالاموجودہے تو نفقہاسی دور کے رشتہ دار پرہے۔<sup>(4)</sup> (درمختار) **مسکلہ؟9**: عورت کا شوہر تنگ دست ہےاور بھائی مالدار ہے تو بھائی کوخرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جب شوہر کے پاس مال ہوجائے تو واپس لےسکتاہے۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسكله ٩٠: اگررشته دارمحرم نه موجيسے چازاد بھائی يامحرم مومگررشته دارنه مو، جيسے رضاعی بھائی، بهن يارشته دارمحرم مو گرحرمت قرابت کی نہ ہو<sup>(6)</sup>، جیسے چھازاد بھائی اور وہ رضاعی بھائی بھی ہے کہ حرمت رضاعت <sup>(7)</sup> کی وجہ سے ہے، نہ رشتہ کی وجه ہے توان صورتوں میں نفقہ واجب نہیں۔(8) (عالمگیری)

مسئلہ او: محارم کا نفقہ دے دیااوراُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو پھر دینا ہوگااور پچھ پچے رہا تواتنا کم کر دیا جائے۔ <sup>(9)</sup>(عالمگیری)

الجوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص ٢٠٠.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق،الباب السابع عشرفي النفقات،الفصل الخامس، ج١،ص٥٦٥. ٥٦٧.٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق،باب النفقة، ج٥، ص٣٦٨\_٣٧٢.

- ٣٦٨، (دالمحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ،مطلب في نفقة قرابة... إلخ، ج٥، ص٣٦٨.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٦٩.
- 5 ..... المرجع السابق. ۳۷۲ ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٢ .
  - ⑥ .....یعنی نکاح کاحرام ہونا قریبی رشتہ کی وجہ سے نہ ہو۔ ۞ .....یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے نکاح کاحرام ہونا۔
  - ❸ ..... "الفتاوي الهندية"،كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٦٦٥.
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات،الفصل الخامس، ج١، ص٦٧٥ .

پیژن ش: **مجلس المدینة العلمیة**(دموت اسلامی)

بهارشر بعت صه مقتم (8)

مسکلہ 90: باپ محتاج ہے نفقہ کی ضرورت ہے اور بیٹا جوان مالدارہے جوموجود نہیں توباپ کواختیارہے کہ اُس کے اسباب کو پیج کراینے نفقہ میں صُر ف کرے مگر جائدادغیر منقولہ کے بیچنے کی اجازت نہیں اور ماں اور رشتہ داروں کوسی چیز کے بیچنے کی اجازت نہیں اور بیٹا موجود ہے تو باپ بھی کسی چیز کونہیں چھ سکتا۔ یو ہیں اگر بیٹا مجنون ہوگیا اُس کے اوراُس کے بال بچوں کے خرچ کے لیے اُس کی چیزیں باپ فروخت کرسکتا ہے اگر چہ جائدادغیر منقولہ ہواورا گرباپ کا بیٹے پر دَین ہواور بیٹا غائب ہو تو دَین وصول کرنے کے لیے اُس کے سامان کو بیچنے کی اجازت نہیں۔(1) (درمختار)

مسکلہ 97: مسکر کے پاس امانت رکھی ہے اور مالک غائب ہے اس نے بیج کراُس کے بال بچوں یا ماں باپ پر صرف کردیااگر مالک کی اجازت سے یا قاضی شرعی کے حکم سے نہیں تو دیانةً تاوان دینا پڑے گا اورامین نے جن پرخرج کیا ہے اُن سے واپس نہیں لے سکتا اورا گروہاں قاضی نہیں یا ہے مگر شرعی نہیں یا مالک کی اجازت سے صرف کیا تو تاوان نہیں۔ یو ہیں اگر وہ ما لک غائب مرگیااورامین نے جس پرخرچ کیا ہے وہی اُس کا وارث ہے تواب وارث تا وان نہیں لے سکتا کہ اس نے اپناحق یالیا۔ یو ہیںا گردوشخص سفرمیں ہوں ایک مر گیا دوسرے نے اُس کے مال سے تجہیز وتکفین کی یامسجد کے تعلق جا کدا دوقف ہے اور کوئی متولی نہیں کہ خرچ کرے اہل محلّہ نے وقف کی آمدنی مسجد میں صرف کی یامیت کے ذمہ وَین تھا وصی کومعلوم ہوا اُس نے ادا کر دیایا مال امانت تھااور مالک مرگیااور مالک پر دَین تھاامین نے اُس امانت سے اداکر دیایا قرض خواہ مرگیااور اُس پر دَین تھا قرض دارنے ادا کر دیا توان سب صورتوں میں دیانیهٔ تاوان نہیں۔ <sup>(2)</sup> ( درمختار،ر دالمحتار )

**مسکلہ 92**: کوئی شخص غائب ہے اوراُس کے والدین یا اولا دیاز وجہ کے پاس اُسکی اشیاا زقتم نفقہ موجود ہیں انھوں نے خرچ کرلیں تو تاوان نہیں اورا گروہ مخص موجود ہے اوراینے والدین حاجت مند کونہیں دیتااور وہاں کوئی قاضی بھی نہیں جس کے پاس دعویٰ کریں تو اُنھیں اختیار ہےاُس کا مال چھپا کر لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگروہ دیتا ہے مگر بفتدرِ کفایت نہیں دیتا جب بھی بقدر کفایت خفیةُ اس کامال لے سکتے ہیں اور کفایت سے زیادہ لینایا بغیر حاجت لینا جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، عالمکیری )

**مسکلہ ۹۸**: باپ کے پاس رہنے کا مکان اور سواری کا جانور ہے تو اُسے بیچکم نہیں دیا جائیگا کہان چیزوں کو پیچ کر نفقہ میں صرف کرے بلکہ اس کا نفقہ اس کے بیٹے پر فرض ہے ہاں اگر مکان حاجت سے زائد ہے کہ تھوڑے سے حصہ میں رہتا ہے تو جتنا حاجت سے زائد ہے اُسے چے کرنفقہ میں صرف کرے اور جب وہی حصہ باقی رہ گیا جس میں رہتا ہے تواب نفقہ اُس کے

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٣ \_ ٣٧٥.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة ، مطلب: في نفقة قرابة...الخ، ج٥، ص٣٧٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٦٧٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ج٥،ص٣٧٦.

بهارشر بعت صهرفتم (8)

بیٹے پر ہے۔ یو ہیں اگراُس کے پاس اعلیٰ درجہ کی سواری ہے تو بیچکم دیا جائے گا کہ چے کرکم درجہ کی سواری خریدے اور جو بیچے نفقہ میں صرف کرے پھراس کے بعد دوسرے پر نفقہ واجب ہوگا یہی احکام اولا دودیگرمحارم کے بھی ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكله 99: زوجه كے سواكسي اور كے نفقه كا قاضى نے حكم ديا اورايك مهينه يا زيادہ زمانه گزرا تواس مدت كا نفقه ساقط ہوگیااورایک مہینے سے کم زمانہ گزراہے تو وصول کر سکتے ہیں اور زوجہ بہر حال بعد حکم قاضی وصول کرسکتی ہے۔اورا گرنفقہ نہ دینے کی صورت میں اُن لوگوں نے بھیک مانگ کر گزر کی جب بھی ساقط ہوجائے گا کہ جو پچھ مانگ لائے وہ اُن کی ملک ہو گیا تواب جب تک وہ خرچ نہ ہو لے حاجت ندر ہی ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ،ر دالمحتار )

مسكله • • ا: غيرزوجه جس كے نفقه كا قاضى نے حكم ديا تھا أس نے قاضى كے حكم سے قرض لے كركام چلايا تو نفقه ساقط نه ہوگا یہاں تک کہ اگر قرض لینے کے بعداً س شخص کا انتقال ہوگیا جس پر نفقہ فرض ہوا تو وہ قرض تر کہ سے ادا کیا جائے گا۔ (3) (درمختار) مسكله ا انتقال علام كا نفقه أن ك آقار ب وه مدبر مول يا خالص غلام چھوٹے مول يا بڑے ايا جج مول يا تندرست اندھے ہوں یا اکھیارے (4) اور اگر آقا نفقہ دینے سے انکار کرے تو مزدوری وغیرہ کر کے اپنے نفقہ میں صرف کریں اور کمی پڑے تو مولی سے لیں چے رہے تو مولی کو دیں اور کما بھی نہ سکتے ہوں تو غیر مدبروام ولد میں مولی کو تکم دیا جائے گا کہ اُن کو نفقہ دے یا چے ڈالےاور مدبروام ولد میں نفقہ پرمجبور کیا جائے گااورا گرلونڈی خوبصورت ہے کہ مزدوری کو جائے گی تواندیشہ فتنہ ہے تو مولیٰ کو حکم دیا جائے گا کہ نفقہ دے یا بچے ڈالے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰۱: غلام کو اُس کا آقاخر چنہیں دیتا اور کمانے پر بھی قادر نہیں یا مولی کمانے کی اجازت نہیں دیتا تو مولی کے مال سے بقدرِ کفایت <sup>(6)</sup> بلاا جازت لےسکتا ہے۔ورنہ بلاا جازت لینا جائز نہیں اورا گرمولی کھانے کو دیتا ہے مگر بقدر کفایت نہیں دیتا توبلااجازت مولیٰ کامال نہیں لےسکتاممکن ہوتو مزدوری کر کےوہ کمی پوری کر لے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

**مسئله ۱۰۳:** لونڈی غلام کا نفقہ روٹی سالن وغیرہ اور لباس اُس شہر کی عام خوراک و پوشاک کےموافق ہونا چاہیے اور

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الخامس، ج١، ص٦٧٥.
- ◘ ..... "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: في مواضع ... إلخ، ج٥، ص٣٧٧.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٧٨ \_ ٣٨٠.
    - 🗗 ..... آنگھوں والے۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.
    - 🗗 .....یعنی اتنی مقدار جو کافی ہو۔
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.

بيث ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

لونڈی کوصرف اتناہی کپڑا دینا جوسترعورت کے لائق ہے جائز نہیں اورا گرمولی اچھے کھانے کھا تا ہے اچھے لباس پہنتا ہے توبیہ واجب نہیں کہ غلام کوبھی ویسا ہی کھلائے بہنائے مگرمستحب ہے کہ ویسا ہی دے اور اگر مولی بخل یا ریاضت کے سبب وہاں کی عادت سے کم درجہ کا کھا تا پہنتا ہے تو بیضرور ہے کہ غلام کووہاں کے عام چلن کے موافق دے اور اگر غلام نے کھانا پکایا ہے تو مولی کو چاہیے کہ اُسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر غلام ادب کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو اُس میں سے اُسے پچھ دیدے۔

مسکلہ ما: چندغلام ہوں تو سب کو یکسال کھانا کپڑا دے لونڈی کا بھی یہی تھم ہےاور جس لونڈی سے وطی کرتا ہے اُس کالباس اوروں سے اچھا ہو۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۰۵: غلام کے وضوعشل وغیرہ کے لیے پانی خریدنے کی ضرورت ہو تو مولی پرخریدنا واجب ہے۔ <sup>(3)</sup>(جوہرہ)

**مسکلہ ۲۰۱**: جس غلام کے کچھ حصہ کوآ زاد کر دیاہے اُس کااور مرکاتب کا نفقہ مولی کے ذمہبیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) مسکلہ علاء جس غلام کونچ ڈالا ہے اُس کا نفقہ بائع پر ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاورا گرہیج میں کسی جانب خیار ہوتو نفقہ اُس کے ذمہ ہے جس کی ملک بالآخر قرار پائے اور کسی کے پاس غلام کوامانت یار ہن رکھا تو ما لک پر ہےاور عاربیةً دیا تو کھلا نا عاریت لینے والے پر ہے اور کپڑا مالک کے ذمہ اور اگرامین یا مرتبن نے قاضی سے اجازت جاہی کہ جو پچھ خرچ ہووہ غلام کے ذمہ ڈالا جائے تو قاضی اس کا حکم نہ دے بلکہ بیہ کہے کہ غلام مز دوری کرے اور جو کمائے اُس کے نفقہ میں صرف کیا جائے یا قاضی غلام کونیج ڈالےاور ثمن مولی کے لیے محفوظ رکھے اوراگر قاضی کے نز دیک یہی مصلحت ہے کہ نفقہ اُس پر ڈالا جائے تو پیچکم بھی دےسکتا ہے۔ یہی احکام اُس وفت بھی ہیں کہ بھا گے ہوئے غلام کوکوئی پکڑلا یا اور قاضی سے نفقہ کے بارے میں اجازت جاہی یا دوشریک تھا کی حاضر ہے ایک غائب اور حاضر نے اجازت ما نگی۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری ، درمختار )

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٨٥.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات، الجزء الثاني، ص١٢٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٦٩٥.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق.

و"الدرالمختار"، كتاب الطلاق ، باب النفقة ،ج٥،ص٤٣٨.

بهارشر یعت حصه شمم (8)

مسلم ١٠٠٠: كسى نے غلام غصب كرليا تو نفقه غاصب پر ہے، جب تك واپس نه كرے اور اگر غاصب نے قاضى سے نفقہ یا بیچ کی اجازت مانگی تو اجازت نہ دے، ہاں اگر بیا ندیشہ ہو کہ غلام کوضائع کردے گا تو قاضی چھے ڈالےاورشمن محفوظ

مسكله 9 • 1: غلام مشترك كا نفقه برشريك بربقدر حصد لازم باورا گرايك شريك نفقه دينے سے انكار كرے تو بحكم قاضی جواُس کی طرف سے خرچ کرے گا اُس سے وصول کرسکتا ہے۔(2) (درمختار)

مسكله • اا: اگرغلام كوآزادكرديا تواب مولى پرنفقه واجب نہيں اگر چه وه كمانے كے لائق نه ہومثلاً بهت جھوٹا بچه يا بہت بوڑ ھایاا یا بھے یامریض ہو بلکہان کا نفقہ بیت المال سے دیا جائے گا اگر کوئی ایسانہ ہوجس پر نفقہ واجب ہو۔ (3) (عالمگیری) مسكله ااا: جانور پالے اور اُٹھیں چارہ نہیں دیتا تو دیائة تھم دیا جائے گا کہ چارہ وغیرہ دے یا بچ ڈالے اور اگرمشترک ہے اور ایک شریک اُسے چارہ وغیرہ دینے سے انکار کرتا ہے تو قضاء بھی حکم دیا جائے گا کہ یا چارہ دے یا بھی ڈالے۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مسئله ۱۱۱: اگر جانور کو چاره کم دیتا ہے اور پورادودھ دوہ لینامُضر ہوتو پورا دودھ دو ہنا مکروہ ہے۔ یو ہیں بالکل نہ دوہے رہ بھی مکروہ ہےاور دو ہنے میں رہ بھی خیال رکھے کہ بچہ کے لیے بھی چھوڑ نا چا ہےاور ناخن بڑے ہوں تو تر شوادے کہ اُسے

مسكيها: جانور پر بوجهلاد نے اور سواری لينے ميں بي خيال كرنا جا جيك كاس كى طاقت سے زيادہ نه ہو۔ (6) (جو ہرہ) باغ اور زراعت ومکان میں اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو خرچ کرے اور خرچ نہ کر کے ضائع نہ کرے کہ مال ضائع کرناممنوع ہے۔<sup>(7)</sup>(درمختار) واللہ تعالی اعلم۔

شب بست ودوم ماه فاخرر بيع الآخرشب بنج شنبه <u>۱۳۳۷ ه</u>

باتمام رسید<sup>(8)</sup>

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٣٨٣.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص٣٨٥.

تکلیف نه هو۔ (5) (عالمگیری)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٠٧٥.
  - ٣٨٥ س٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٥، ص٥٨٥.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل السادس، ج١، ص٧٧٥.
  - 6 ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب النفقات،الحزء الثاني، ص١٢٣.
  - 7 ..... "الدرالمختار" ،كتاب الطلاق،باب النفقة ، ج٥، ص٣٨٦.
  - این میری ایکی ایکی ایک خربروز جمعرات تیره سواژ تمین ججری کواختتام پذیر جوا۔

بي*ّن كش: م*ج**لس المدينة العلمية**(ومُوت اسلام)

## مآخذ و مراجع كتب احاديث

| مطبوعات                           | مصنف/ مؤلف                                                    | نام کتاب       | نمبرشار |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| دارالفكر بيروت ١٣١٣١ه             | امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن ابي شيبه، متو في ٢٣٥           | المصنف         | 1       |
| دارالفكر بيروت ١٣١٣ه              | امام احمد بن حنبل،متو فی ۲۴۱ ھ                                | المسند         | 2       |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٩١٩ھ       | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متو في ۲۵۲ھ              | صحيح البخاري   | 3       |
| دارابن حزم بیروت، ۱۹۱۹ ه          | امام الوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه                 | صحيح مسلم      | 4       |
| دارالمعرفة بيروت،٢٠٢٠ه            | امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه ،متو في ٣٤٢ ه           | سنن ابن ماجه   | 5       |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت،۱۳۲۱ھ | امام ابودا ؤدسلیمان بن اشعث سجستانی ،متوفی ۲۷۵ھ               | سنن أبي داود   | 6       |
| دارالفكر بيروت،١٣١٦ه              | امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ تر ندی متو فی ۹ ۱۲۵ ھ             | سنن الترمذي    | 7       |
| دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٦ه      | امام ابوعبدالرحمٰن بن احمر شعيب نسائي ،متوفى ٣٠٠٣ھ            | سنن النسائي    | 8       |
| داراحياءالتراث العربي بيروت،١٣٢٢ه | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفى ٣٦٠ ه             | المعجم الكبير  | 9       |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٣٢٠ه       | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني بمتوفى ٣٦٠ ه            | المعجم الأوسط  | 10      |
| دارالمعرفة بيروت،١٨١٨ه            | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشا پوري ،متوفى ۵ مهر ه | المستدرك       | 11      |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ١٩١٨ ه    | امام ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني متوفى ١٣٣٠ ه             | حلية الاولياء  | 12      |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٨٢٨ ه    | امام ابو بكراحمه بن حسين بيه قي ،متو في ۴۵۸ ھ                 | السنن الكبرى   | 13      |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٨٢١ ه    | امام ابو بكراحمه بن حسين بيه قي ،متو في ۴۵۸ ھ                 | شعب الإيمان    | 14      |
| دارالفكر بيروت،١٣٢١ھ              | علامه ولى الدين تبريزي متو فى ٣٢ ٧ ه                          | مشكاة المصابيح | 15      |
| دارالفكر بيروت،۲۰۴۰ه              | حافظ نورالدين على بن ابي بكر، متو في ١٠٠ه                     | مجمع الزوائد   | 16      |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ، ۱۳۱۹ ه  | علامة على متقى بن حسام الدين مبندى بربان پورى متوفى 440 ھ     | كنزالعمال      | 17      |
| دارالفكر، بيروت،١٣١٣ه             | علامه ملاعلی بن سلطان قاری بمتوفی ۱۴۰ه                        | مرقاة المفاتيح | 18      |

## كتب فقه حنفى

| مطبوعات                   | مؤلف / مصنف                                                | نام کتاب         | نمبرشار |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| پشاور                     | علامه حسن بن منصور قاضی خان ،متو فی ۵۹۲ ه                  | الفتاوي الخانية  | 1       |
| بابالمدينة،كراچى          | علامها بوبكر بن على حداد ،متو في • • ٨ ه                   | الجوهرة النيرة   | 2       |
| کوئٹہ ۳۰ مہراھ            | علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردى متو في ۸۲۷ ه            | الفتاوى البزازية | 3       |
| كوشته                     | علامه کمال الدین بن جام متوفی ۲۹ه                          | فتح القدير       | 4       |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۱۳۲۰ه | علامة شالدين محمد بن عبدالله بن احمر تمر تاشي ،متوفى ١٠٠٠ه | تنوير الأبصار    | 5       |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۱۳۲۰ه | علامه علاءالدين محمد بن على حسكفى متو فى ٨٨٠اھ             | الدرالمختار      | 6       |
| کوئشهٔ ۳۴۴۵ ه             | ملانظام الدين، متوفى ١٢١١هه، وعلمائے ہند                   | الفتاوي الهندية  | 7       |
| دارالمعرفة ،بيروت ،۱۴۲۰ه  | علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ه             | ردالمحتار        | 8       |
| رضا فاؤ نڈیشن،لا ہور      | مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان متوفی ۱۳۴۰ه         | الفتاوى الرضوية  | 9       |